## المع المسمح

( منتخب انسانے )

...

غلام حبلاني

طبع: ادل النائرة المائرة الما

اعانت : اُردواکی کی اُندهر اپردلیش - حید راباد -ا نهام : ادارهٔ شعب و حکمت به حید را باد -طنے کے پتے :-

۱۱۶ کسیل کا دنگر۔ روز ما مرسیا ست مجوا ہرلال مبرو روڈ ، حیدا آباد۔ (۲) میں کرس سکتاب گھو ایوان اردو ۔ مینحہ گٹہ روڈ یا حیدار آباد (۲۸۸م)

۱۷) هم منتب رس سناب هر ایران ارده به جبر رسه رود به نیرر ۱۷۸۲) (۳) هم کتب نما نه انجن ترقی ارده ۴ نه مفرا پردیش به ارده مقال موایت کرمیدآباد.

(۱۲) - کسب نفاخه اجنی سرمی اردوی انده هما پردیش به اردو حدال حرایت موحیدادا (۴) - اُردو اکیڈی کی اندهرا بردلیش ۱۰ سے سسی گارڈنس حیدرآبادیہ

(۵) بزم ربانی ، RT 3 / 195 و بیختے نگر کالونی - سیراآباد. (۵)

ا۔ قافلہ درد ۲۲ کا فلہ درد ۲۲ کا فلہ درد ۲۲ کا ۲۲ کا ۲۲ کا ۲۳ کا

میں نے ڈیڈکی میں جو بھی بایا ہے 'اپنی والدہ اور وافد قلام ریانی صاحب رمرحوم ) کی تد بیت اور شفق کا فیض ہے۔ وہ سالہ ی کے دوست کی طرح میم سے ساتھ رہے۔ اس بھی ہیں اور بادم الشم رہیں گئے۔ افسا نے لکھنا زمانہ طالب کی سے شروع کیا۔ کوئی بندرہ بیس برس ہند وہاک کے تقریباً تمام موقر ادبی رسانوں ہیں میری کہانیاں شائع ہوتی رہیں پھر ایک عرصے تک میرے لکھنے کی رفتار بہت کم دہی ۔ اکس کی بڑی دجہ یونیوسی کی مصروفیات تقییں ۔ اب ادھر کچھلے آٹھ دس برس سے یہ سللہ پھر شروع کر رکھا ہے ۔ اورکوشش ہے کر رفتا دینز رہے۔

اینے وراموں کی طرح افسا نوں کے پہلے مجموعے کو بھی شائع کرنے کو کافیال اب آیا ہے ۔ یہ افسا نے بے مروسا افی کی صالت میں بھرے پڑے تھے انہیں کا بیشل میں مزین دیکھا کرنے میں شائد یہ جویال بھی کا دفرا رہا ہے کہ اس طرح ان سے برق ہوتی اپنی پچھلی ہے اعتمالی کے احساس ندامت سے چھٹکا را اس طرح ان سے برق ہوتی اپنی پچھلی ہے اعتمالی کے احساس ندامت سے چھٹکا را باجا ول ادر اگران کو پڑھنے کے بعد آپ نے بہنا ب سعادت علی خان کا ادر کہا بت سرورق کے ویزائن کے لیے جنا ب سعادت علی خان کا ادر کہا بت سے بیٹا ب سعادت علی خان کا ادر کہا بت کے لئے جناب سیوعبدالحد کے احساس بول عبون کو تعاون کو حصوبہ میں ماروں۔

غلام جبيلاني

## أردوافساني كاايك معتبرنام

غلام حیلانی اردواف نے کا ایک بھولا ہوا نام تھا۔ آج سے کوئی تیس بہت بہت بہت بہت کہ کار بہت بہت بہت کی تیس بہت بہت کی بندوستان اور پاکستان کے میعادی ادبی رسانوں میں ہی قلم کار کی تھیں۔ دہ با ذوق قار بکن کا پیندیدہ افساندگار اور فراما نولیں تھا۔ بھر غلام جیلانی نے ادب سے ایک طرح کی کنال کشی اختیاد کرلی۔ قارئین کی وہ نسل تھی یا قی نر دہ بی جوالس کی تخلیق ت کو ذوق وشوق سے پڑھا کرتی تھی ۔ قارئین کی وہ نسان سے یہ نام بھر رسانوں میں نمایاں طور برش کے ہمونے لگا تارئین کو اور سے جس کے دن میں بڑی صلاحیت اور کینست کی ہے۔ جس کی تحریر بڑی مجمی ہوئی ہے۔

غلام حبیلانی نے ماضی میں بے شمار کہانیاں لکھی ہیں۔ لیکن ابنی کہا بنوں کا کوئی جموعہ ٹ تع نہیں کرایا۔ ایسا ہو تا تو آج ادب کی دنیا میں کسی تعادف کے حق رج نہ ہوتے سال بھر پہلے ان کے ڈراممل کا مجموعہ " دوسراکت رہ " ٹ لئے ہواتو ایک اچھے ادر بڑے ڈرامانگار کی حیثیت سے جلد ہم انہوں نے اپنی سناخت بنالی۔ اب دہ اپنی منتخب کہا نیوں کا پیموں کے ہیں گذشتہ دور کی انہوں نے جند ہم کہا یا سے میں گذشتہ دور کی انہوں نے جند ہم کہا یا سے کہا نیوں کہا نیاں جو آج کی تحریروں سے کسی قدر میں کھاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہانیاں قدر ادل کی

تخلیقات ہیں ۔ لیکن ان کا مزاج ادر الرب مختلف ہے ۔ ان کہا ہوں کا ایک علاحدہ بھرعہ شاکع کیا جا ہا ہے۔ اس دور کی چند نما تُکدہ کہا نیوں جیسے " اینی " " شم مسے بہلے " اور " نیم کا بیٹر " کو اس مجموعے میں شامل کیا گیاہے : یہ سدا بہارکہا نیا ہیں ۔ ان میں زندگی کے ایسے تجریات کو موصوع بنایا گیاہے جن کا تعلق انسان کے نفسیا تا اور سے ہے ۔ اس میں دور سے ہے ۔ اور سم ہے ۔ اور سم ای کا میں موسوع بنایا گیاہے جن کا تعلق انسان کے نفسیا تا اور سم ہے ۔ اور سماجی روائوں سے ہے ۔

اُن دنوں پاکتان کا 'نقش' ہرسال ہندوپاک کے بترین افسا نوں کا انتخاب شائع کا کرنا تھا۔ افسان ان کا ہنتی سے شائع کا کرنا تھا۔ افسانے '' نیم کا ہیٹر'' اور اپنی '' میں ٹریم ' ایک بوٹر مھی این کلو انڈین انتخاب میں شائل رہے ہیں۔ '' اپنی '' میں ' میں ٹریم ' ایک بوٹر مھی این کلو انڈین خاتون ہے جس کی سادی عمر دکھ مجھیلتے ادر غم سینتے گذری ہے۔ فن کارنے اس کی تعویر الغاظ میں یول کھیمی ہے۔

ت میڈیم بھوٹے سے قدی کمزور حبم والی عورت تھی۔ سرکے بال سغید ہو بیکے تھے۔ فراک بہنتی تھی ۔ حب میں سے سوطے ما تھ بیر بویں نکلے دہتے ' جیسے کسی تھنٹی بربی بہوئی دوایک ننگی شاخیں۔ گالوں کی مجرافوں کی مانٹ ٹیم ٹماتی رہتیں ۔ اس کی بے رنگ آنکوں سے دو منموم آنکھیں بجنے ہوئے برافوں کی مانٹ ٹیم ٹماتی رہتیں ۔ اس کی بے رنگ آنکوں کو غور سے دیکھنے برمحروس ہوتا جیسے ان میں صدلوں کے غم اور دکھوں کی واستانیں بخرب بوں ۔ بیاناہ عنم کا بیماس اس کے جہرے بر مجروں کے گھرے جال کو دیکھنے سے بوں ۔ بیاناہ عنم کا بیماس اس کے جہرے بر مجروں کے گھرے جال کو دیکھنے سے بھی ہوتا تھا۔ جیسے ان آنکھوں نے تمام عمر دکھوں کو دھا رہے بہا بہاکر جہرے کو سے راب بحب کہ بیہ دوھارے سوکھ گئے تو بیہ سرزمین بھی خوٹ کے بوکر سرخ گئی اور کیا ہو۔ ادراب بحب کہ بیہ دوھارے سوکھ گئے تو بیہ سرزمین بھی خوٹ کے بوکر سرخ گئی اور بیانا دیکھوں کے بربھوٹرگئی۔ گ

زیر نظر مجموعے کی بیش ترکہا نیال عصری احمامات دیجریات سے علوہیں۔ ایک خاص مشاہدہ ادر تجربہ ' ہجرت ' ہے وطنی ادر ہے زمینی کاسبے ۔ یہ آج کے دور کا عالم گرفنامینا سبے۔ نواز دایشیائی مالک کے بامشندے کس کاخاص طور پرشکا ر ہو کے ہیں۔ کہیں سیاسی اسباب سے ادر کہیں معاشی وجرہ سے وگ ترک وطن کرنے پر محبور ہوئے ہیں۔ ان میں کٹیر نقداد نوجوان کیہے۔ اس کے نتیج میں خاندا نوں کے بٹوارے ہوگئے۔ رہنتے کو ہے۔ اور کے بیر نقط کو ہے۔ اور قدرول کا عظیم مجران ہیں اور ہے دہیں کا اسماکس مجھی اُج کی تیز رفتار زندگی کا المساکس مجھی اُج کی تیز رفتار زندگی کا المسیدے۔

غلام سبیلانی نے اس عالمی صورت حال کے تمام سما بی معالتی اورنفساتی بہلادی کوابنی کہانیوں میں بڑی فن کاری کے ساتھ سمیٹل ہے۔ قافلہ درد ، تہہ در تہہ ، ریزہ ریزہ دہرک ، اور ، آ تھوال سفر اکسی عمدہ مثالیس ہیں ، ان کہانیوں میں ان کاردعل م تو نسفیا نہ ہے اور نہ سماجی مصلح کا ہے ۔ ان میں ایک دردمندی ہے ۔ وہی دردمن دی جو ہم کومیری شاعری میں محسوس میوتی ہے ۔

غلام جیلانی کی کہا نیول کے موصوعات متنذکرہ بالا مسکل کک محدود نہیں ہیں۔ اِہْلِ اِنسان کی داخسی کئیں ہیں۔ اِہْل انسان کی داخسی کشمکش' نفسیا تی ادر دحودی مسائی بریجی عمدہ کہا نیاں بھی ہیں، بعیسے ڈاکٹر احسان' بیرم گام کا ڈاک مبرگلہ' نجات کا کمحہ' دِلِ زار وغیرہ ۔

حقیقت می ہے کہ فنی تخلیق کسی موضوع کی اسپر بنہیں ہوتی فن ہی موضوع محص بہانیخن ہوتلہ و خص بہانیخن ہوتہ و خص بہانیخن ہوتہ و نہا ہے۔ غلام جیلانی کی کہانی بڑھتے ہوئے ہم ایک لیسی دنیا میں بنج جائے ہیں جس میں فارجی مثنا بدات داخلی جذبات سے ہم امیٹر ہو جائے ہیں ۔ غلام جیلانی ایک مثنات فن کا رہیں ۔ دہ کہانی سیلیقے سے بنتے ہیں ۔ غیرضوری منہید کے بغیر وہ قاری کوکسی و قوع یا وار داست کے دو بدو لے آتے ہیں ۔ قاری میں ایک تجب سی بیدا ہوتا ہے ۔ اور دفتہ رفتہ وہ خود بھی کہانی کارکا ذہنی رفیق یا ایک شخص قصہ بن جاتہ ہے ۔

دہ صف ا دل کے طورا ما نولسی بھی ہیں۔ ا دراکس کا تبوت ان مکا لمرل کی برحب تنگی ادر دانشینی ہے جوان کی کہا بنول ہیں ملتے ہیں۔

غلام حبیلانی کی کہانیوں کی ایک کایاں تعصوصیت کا ذکر کئے بغیر میری یہ مختفرسی با ت ادھوری رہ جانی کی کہانیوں کی زبان ' بورا دگی' سلاست اور دوزمرہ کے خوبھورت بات ادھوری رہ جانے کی اور دواقعا ت کے لحاظ سے مقامی مروسے الفاظ کا استعمال کہانی کا

بھر بور ما تربر قرار رکھ آہے۔ اس کی عدہ شالیں ان کی کہا نیال " نیم کا پیٹر" تا فلہ درد" " نجات کا لمح " اور " آ محقوال فر" میں۔

" نیم کا بیٹر" دلی کے پاس برج کے علاقے بیں ایک گاؤں کا کہا نیہے۔ غلام جہلانی فراس کو کہا نی ہے۔ غلام جہلانی فراس کھائی ہے۔ غلام جہلانی سے اس کھائی ہیں ہوں اور شہبیوں کہ میں مقامی دنگ ادرالفاظ کا ایسا نوب استعال کیا ہے کہ آٹر کی ایک مسلس فضا سٹر دع سے آٹر کی دیک تائم رہتی ہے۔ گ

"بنسی کوجب بقین ہوگیا کواب دیر مک نیند نہ اسے کی قو اکھ کو بیٹھ گیا۔
پوکیداری لاٹھی کی ٹھک ٹھک ٹھک اورکتوں کی جینے پکا ردات کی پراسرار اورکھوں میں جذب ہوجکی
تھی "۔ ہرطرف گہراسناٹا بھایا ہوا تھا۔ مرف کمبی کمبی نیم کے بہے سے ہو یا بوں کے جنگالی کرنے
کی اوازیں سنائی دے جاتیں 'جیسے کوئی مروقے سے چھالمے کڑر او ہو۔

سمست اسمت اسمت اسمت قدم دهر البنى مولیت یون کے باس چلاا کیا۔ اس کے قدموں کی اسٹ باکر دہ ایک کھر کے لئے محمد نسا کے محمد کے محمد کے اور بھر سے گالی میں مھرز اسمور کے اس کے آگے دھری ناندیں اور برانتیں چارے سے نعالی ہوجکی تقیق۔ بھر بھی گررا در نیگنوں کی مخصوص ہو کے ساتھ فوہر سے میں ابھی کک کھوسے کی ہو بھیلی ہوئی تھی۔ بھیسر تلے بندی کے بہتے سیوں کی ہوڑی بندھی تھی۔ مبانے بہجائے قدموں کی جائے سیوں کردہ دونوں بدن جھٹک کر جہیتے سیوں کی ہوئے اور خالی اللوندی میں منہ سے " وزن یون "کرے بھو سے ارائے لگے انہوں بیارسے عقب تھیایا "۔

بندی نے انھیں بیارسے عقب تھیایا "

" دینره دینره دمک داستانوی اندازین " جی تهذیبی بحران پرتکی ایک توبعورت کمهانی ہے میں کا زبان میں داستانوی طرزا دا کا افعا کا اور محادردل کا استعمال بڑی سبانی کیفیت طاری رکھتا ہے۔ الفاظ کے محتاط استعمال کے ساتھ اثر آخرین دوال تحریر فن کاری کی ایک مشکل مزل ہے۔

غلام جیلانی نے اس ممٹزل کوپالیاہے۔

معنی نبستم ۲۱ ایریل س<u>ط99</u>1ء اب کھر ھی نہیں گھری تھنا بھی نہیں ھے اب کھر ھی نہیں ہے اس کے اک دف سوچیا تھا کسی روذ کہ گھر جا بیک کے اک دف رساتی فاردقی )

\_\_ دلی سے بدر پور آنے تک ساری اس عمر می تھی۔

مجھے بتہ بھی نہ جل نہ جل اردگرد سے بے خبر اس بندگئے ، بیٹمان کی بھننگ برمعتق لٹکا ہوا ، بیٹمان کی بھننگ برمعتق لٹکا ہوا ، بینچے دکھھ رہا تھا المجرائی میں ۔ بارٹ میں بھیگ کرچیان بریکا یک سبنر کائی نہ ندہ ہوکر بے حد کھیے اس بوگی تھی ۔ اوراب سے بھی کھی توازن کھوکر جھے اس برسسے بنچے بھی لئے توازن کھوکر جھے اس برا جا رہا ہول ماک کرب کی سرد لندت میں دل ڈوبا جا رہا ہے ۔ بجیب ہول ماک کرب کی سرد لندت میں دل ڈوبا جا رہا ہے۔

كل ١٠٠٠، كالمركم ريري باس بنع كيا تها - يس في ملى كهولى - بمنيج بحفيج نوط تمرمر كي

تھا - کنگھرنے مُرابا منہ بناکریے لیا۔

" كهال جاتاسيم ؟"

" اسینے خوابرل کوتت ل کرنے "

کندکٹرنے رک کرمیری طرف دیکھا۔

" کیکول" میں نے جلدی سیے سنجول کرکھا ۔

بقیہ ریزگاری ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے چھر ایک بارمیرے جہرنے کا جائزہ لیا۔ اور بھرمیرے جہرنے کا جائزہ لیا۔ اور بھرمیرے برابردالے مسافر سے متوجہ ہوگیا۔ تین نشست والی بینج پر میں مرے پر ہی تھا۔ تھا۔ کھڑکی سے نگی تیسری سیط برایک مقمر خاتران بہنی تقییں۔ ان کو محک تھا تے ہوستے کند کھر اولا۔

ا تمہادا اور ان کا منک ط ایک ہی میں کردیا ہے۔ دہ کھی بلول جارہی ہیں ۔' جادہی ہول جارہی ہیں ۔' جادہی ہول کا درکی آ دائیں

مسن راتھا ..... بیری ادر بیٹے کی اوائی ، جنہوں نے اکٹیٹن پر اس مار کھی تاکید سے کہا تھا ۔۔۔۔۔ دلی میں کام ختم ہوتے ہی لوٹ جانا ..... سنا ؟ بلول بنے کہ ست سوچنا "

ده طردتے تھے ، میں دہاں جا دُن گاتو جدیات میں بہہ جادی کا ۔ . . . پہلے ہی بلا پرنشر کامرلین ۔ ، ، بہا

گرمیں نے اس بار بہب جاب طے کرایا تھا۔

یں بلول جارہ تھا۔ اپنے ان خوالوں سے مہیتہ کے لیے ہوسکا را بانے ہومربار مجھ کرب کے الاؤین دمیل کر بطے جانے ہیں میرا... کی سے بیچیا کردہ ہے ہیں میرا... کا لم .... سفاک ،

وہ نواب میرے کچھے سمنم کے ہیں۔

حبب میں سترہ اٹھا دہ بڑس کا تھا اور بلول سے کوئی ہزار میں دور رہآ تھا۔ ہر سال ابّا اتّی اور بھیّا کے ساتھ کرمیوں کے دو تین ہینے گزارنے اپنے آبائی وطن ' بلولُ ضور جاآ۔ بلانا غمر ۔ مگر دہ سلد کی گفت ٹوٹے گیا حب وہاں کے سب لوگ ہجراً سرحد پایہ بھجوا دیئے گئے .... ، ہر بات ختم ہوگئی۔

یں پھرکبھی بلول نہیں گیا۔ مسرحد کے اسی طرف رہتے ہوئے بھی۔ فروری کو قبیمی سے کیک لخت کاٹ دیا۔

گربلول برابرمیرے ساتھ لگار ہا - بجین کے دون کے بلول کی خوب صورت تھویر ذمین میں محفوظ رہ گئی ..... وہ میرے بہلے جم کی تصویر تھی۔

گر بھراس تھویری ایک ایک تعصیل نے نوابول کا روپ دھا رہا ۔۔۔۔۔ اور بھرس ری عمرینواب میراتعا قب کرتے رہے ۔ ہر بارتھیل میں بچھر کھینیکے رہے ۔ میں مجمارہا کہ وقت کے باس بچھرول کا دنیرو ہی نحتم ہوجا کے کا ۔ اور س کے باتھ ذہنی ، میجان بھی ۔ مگراس کی بجائے جیل کا بانی سوکھ گیا ۔ اب بچھرا کہ کویڈب کرنامٹ کل ہوگیا ۔ مگراس کی بجھرل کی تہ بچھرل کے تکواؤ سے دیکنے تکی ۔ ہر نماب کے بعد جین وسکون کرب بھرل کی تہ بچھرل کی تہ بچھرل کے تکواؤ سے دیکنے تکی ۔ ہر نماب کے بعد جین وسکون کرب

کے الاؤسی لاوابن کی بہ جاتا۔

نیندغائب بوجاتی- بستیوں کے پر سے کسی میراسرار بہاڑی کی گیماؤں سے کھنیٹوں
کی مرحم آوازیں مجلک نے آجاتیں .... نخوں سے بگور، دھوں بیں ڈوبی بوتی کا ہیں ....
اور بھر آخری بہر کے دُم ترثیب اندھیرے میں میری ہستی کا ذرہ ذرہ بھر جاتا .... گم بوجا تا خلاؤں میں، وسعتوں میں ۔

کیاکسی نے مجھے دیکھاہے ؟ .... کوئی نہیں بتا تا۔ کوئی ہیں وہاں ۔... میں میں میں میں ہیں ۔...

خدایاکی کے کس عذاب کو بھیلت دہوں گا؟ .... کب تک یہ نواب میرا تعا تعب کرتے رہیں گے ؟

میں سد دھارتی نہیں ہُوں ، نہ کوئی بودھیستواہوں ...، بھے ایک اور جم کموں دہا ہ۔۔
اس جنم مرکزی کو مرکزی کو مرکزی کو آگئی ہے ہوں - اس جنم کے نوابوں کی ہرکڑی کو آگئی کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیہنے -

اوراب بسب فریداً بادسه گزردی تقی - مگریه کون سا فریداً با دسیم با اسم باغول کی تحفظ کی اورمبندی کی با وصول کی میمک والی وه صاف متحصری بستی کیا بردئی ؟

یرسٹرک توبتی سے مبٹ کرجادمی ہے۔ مبرطرف جھوٹی مجھوٹی وکانیں برسمبال کا بکا گھروندے، غلیظ مرریاں ، ہومبٹر ۔۔۔ اور ان کے بیچے دور دوسہ تک کارخا نوں کے آتش فتاں ۔۔۔ دھواں آگلتی ہوئی جینیاں ۰۰۰۰۰ إ

بے دقوف ا ۔۔۔۔ ان جالیس برسوں میں زمانہ قیامت کی جال جلتا ہوا تا دیخ کے دو فوصائی سوسال طے کرگیا ہے۔۔۔۔ تو کون سے دور کی بات کر دہاہے ؟۔ اس کے تو نٹ ان بھی ریت کے بگولوں نے رمگ زاروں کے سیننے پر سے مما دیئے۔

دہ ٹھنٹک مہک توکھی کی بچینیوں کا دھوال بن جکی ہے ۔۔۔۔ دور .... میں شامل ہوجا ۔سٹرکوں بر توگول کے سیلا پ کے ساتھ بہتا جا ۔۔۔۔ ورنراکیلا

کے الاؤ میں لاوابن کے بہ جاتا۔

نیندغائب برجاتی سینوں کے برسسے کسی میرام او پہاڑی کی کیماؤں سے کھیموں
کی مرحم آ مازیں جگلنے آجاتیں .... نرخوں سے بگور، دھوں بیں ڈوبی بوئی کا ہیں ....
اور بھر آ خری ہرکے دُم تراستے اندھیرے میں میری ہستی کا ذرہ ذرہ بھر جاتا .... کم بوجاتا خلاؤں میں، وسعتوں میں ۔

کیاکسی نے مجھے دیکھاہے ؟ .... کوئی نہیں بتا تا۔ کوئی ہیں وہاں ۔... میں میں مہاں ۔... مسب میرے یاس سے جانے کب بیت جا یا کھسک گئے ہیں۔

خدا یاکی کے کس عذاب کو تھیلنا دمہوں گا؟ .... کب تک یہ نواب میرا تعا تعب کرتے رہیں گے ؟

میں سد دھارتی نہیں ہُوں ، نہ کوئی بودھیستواہوں ...، چھے ایک اور جم کیول دیا ؟...

الرج برسوں کی ہمت جمع کرکے جارہا ہول -اس جنم کے خوابوں کی ہرکڑی کو ۔

قورکر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینے -

اوراب بسب فریداً بادسے گزر رہی تھی۔ گریہ کون سافریداً بادہ اسے باعم کے باغول کی تھوٹ کر ارمزدی کی باور کی جانوں کی معمد کی معمد کی میں کا کو کا میں کا میں

ریسٹرک توبستی سے بہٹ کرجاری ہے۔ مبرطرف جھوٹی تھوٹی وکانیں اسمبال کا بک گھروندے، غلینط موریاں ، ہو مبٹر \_\_\_ اور ان کے پیھیے دور دوسہ تک کارخا اوں کے اکٹش فٹاں \_\_ دھوال اگلتی ہوئی مجینیاں ...، ا

یے دقوف إ \_\_\_\_ ان جالیس برسول میں زمانہ قیامت کی جال جلتا ہوا تا دیکے کے دولوهائی سوسال طے کرگیاہے ۔ آس کو دولو سے دور کی بات کر دہاسے ؟ ۔ اس کے تو نشان بھی ریت کے بگولوں نے دیگ زادوں کے سینے پر سے مما دیتے ۔

دہ ٹھٹاکک، میک توکھی کی بچینیوں کا دھوال بن بچی ہے ۔۔۔ دور .... میں ت مل موجا ۔سٹر کول بر توگول کے سیلا ب کے ساتھ بہتا جا ۔۔۔۔ ورنرا کیلا

َ اس بھگہ سٹرک پر دونوں جانب بڑے پرانے تنا در درخوت یوا کرشتے تھے ..... بڑرکے ... ؟ " يكايك بين ساته والى نوا ترن سع إدى بيها -" گرگئے - کبھی کے ۔ ایک بہت بڑی آندھی آئی تھی ۔۔۔۔ طوفان "-كركمة إ .... كيس كركة ؟ يس في بميشه يي مجمعا تعا ال كى برس نين من آنی مفبوط بی کمبی بل بھی نہیں سکتے .... گردہ گر گئے - إ ده بسط مجنم ا داميم تفا .... ادريه س منم كا حقيقت -اب بامر سے ای میں ؟ اُدھر .... دوسری طرف سے ؟" " نہنیں - اِدھر بیسے آیا ہول"۔ ده ميرت مين دوب مي "برت داول بعدائے میں ؟" " جاليس برس بعد ً " تواب وہاں کسن سے ملناہعے ؟" " وإل كے كلى كوچوں سے فرمش وديوار سے ...." ره دیر کک خاموت محص تحق رسی - اس کی آنکھوں کی گدا مدف اور زرد موکئی تھی۔ میرے باتھوں ک انگلیاں ایک دوسرے سی عین عین موئی تھیں ادر میں انہیں زورسے بينيما كيا-يبان بك كردرسة طرب أعما -" اب کیا کے گا دیکھنے کو ؟ کول سی گلی اکول سا فرش بہجیاں سکو گے ؟ سب مجھ مرل گیا۔ سے ا" میں نے کوئی سواب نہیں دیا۔ دل میں طورسی المی .... بگل - بھی تو دستھنے ساریا ہول ۔ " کون سا محلّہ تھا ؟" مر خيل - نيل کلال'' وه سوزك من يد ميرصاحب كالمكانم?".... ا در كيم حسي خود مي جمرا ب

باِ تَمْعُ بُولِ" مِين دَبِال حِالِيا كَا يَ تَعْنَى ..... او بِير كا جِو بِاره \_ يكّا كو عُفا أ كيا كو عُفا .... اندر اور بابركا نوم و .... سب يا دس مجهد " زرد ، گدلے یانی میں اسلے نقطے سے بھلملانے لگے۔ " مكرتم .... لأب كهال رسي اتن دن ؟" اب تمهین کیا بنادُن کهال رما ایس جیب رما - ده مجمی نماموش بوگئی میری انکھول میں یوں دیکھے مارسی تھی جیسے کاب کا کھلاصغی مرصی مارسی مور سنو - میں بہجان لول گا۔ چالیس برس کے اتھل پچھل کے با دجرد مجھے سب یاد مع ..... میلے برسرب سے اونجا مکان وہ اویر سچربارے کی کھٹری ..... باہر سچرک میں بیر سی کا مزارحیس برنانا الّا بر حمع کوایک مٹ کے کھنڈے یانی کی تھیٹرواتے تھے ...... مِنْعِي امّادير النيكون كا فرش ، يعربتم ودن كالبحرا فرش ..... ذاب صاحب ك كوتملى ، يابر والح مسجد محنوال .... وركيم بستى سع نطلق مى شيرت مك زمان كات براه .... بسول كا الحده .... موض كثورا او ميلاني كاتجربة ان .... ، بهارا أبائي قبرستان .... في سب يادب - د بال ك مؤسسه ، بادل ، درخت ، فاخما مي ، فوطرو ، بَرَيل ، نيل كنمو ، مرم .... ال كى اوازين ... . البول نكيمي ميراً ب تصنبين جوراً . " تواب این کودکھ بنجانے اسے ہیں۔" " نبيس - مُوكِدُ ما مِيشْه كي ليع كلا كلموسْ دين كر \_\_\_\_ وہ نوامورش ہوگئی ۔ کئی منطب یک نوابوش رہی۔ " سِنْتِ ! مِين ان دنون كريمين بواكرتى تلى ... ، چِرمان باپ نے غربي سيع تنگ أكر عيسائي مذبب ابناليا - بتين مين بحريج تعانا استن كو ؟ .... ان لوگول في مخصر ملاها نکھایا ' زس کی مرنینگ دی اور اپنے سمیتال میں نو کرد کھ لیا ،،،۰۰۰ میں ساہا کے گھر . . . . ميرصاحب كے كلفر المجلشن وغيره دينے بھي ايا كرتي تھي " وه بيمر ميب بركم - جررے ير تجرين كا جال تم الكيا تھا۔

" بِمُرْحِب مِحلے خالی ہوسکتے اور .... فالی گھروں میں لوگوں کے دیوٹرا تر نے لگے تو

۱۸

میں کستوری بن کئی - اور کے کو و آلی میں خواکٹری میں وا حلم ال کیا .... اب وہ اور اس کی ڈواکٹر بری يهى سوسند رود برايك براسيتال حيارسيدي " اور مجرسب بیاب میری آنکموں میں جھانکتے ہوئے بولی ۔" گر....اس . پر کیسا امتحان ہے ؟ ربر کوبھی کھینچتے جانے کی ایک حدم تی سے ..... میری انگلیا ایک دوسرے میں بیوست سوگیں ۔ ' بلول اب نزدیک آمل ہے ۔ آبادی کوئی دس گنی ہوگئی ہے ۔ ادر باہر یا ہرسے نی شرک نکال کرنسوں کا افدہ اسی پر نیا دیا ہے ۔ آپ میرے ساتھ نہیں اتریں گے ۔ بھر میرے ساتھ ركت ين ميلين ك .... بيل مرے مكر - وال كيد ديرادام كريك - بيلے اور بيو كے ساتد کھانا کھاکر پھر ملیں گے . . . . ہے کے تحلے نحیل کی طرف . . . . " دواس ا عمادسے کیے جاری تھی جیسے بین نہیں ، کہر می نہیں سکتا ، لیکن میں نے كبا حزور \_\_\_\_ " تكريه الكن ميرے ياس اتنا دتنت نہيں ہے" "كابيك وقت بنيس بع ؟ اتنا دتت ترصائح كريج إ .... بياليس برس كى كلا فى كي كس طرح آ تاً فا ناً ميں كردينا چاہتے ہيں ؟ .... ايسى كون سى جلدى آن يُرى ہے ؟. ادر بيريك لخت يب بوكى - ت يد اپنے ليج كاكرى كونودىي بھاني ايا تھا۔ مسکراکرد <u>حسمے سے</u> بولی۔ ور میں جانی ہول اسے مرانہیں مانیں کے .... میں سب مجفی ہوں ! بعربم بس سے اترکردکٹ میں جلے۔ أيه أد مفركر بلاكم ميلان تخفل ..... اب ولال لارليك كي كارخان كحفل كيَّ بي .. .... اوريه ادهر تحيككيول كى لو كفرسه \_ اب مك ره مى سع دراسى " " بان بعی \_\_\_\_" یه بیواب رکت اوالے کا تھا۔ سرک محصل اور نگ بهوری تنی مه دکانین آبل بسری تعین ..... فاصله دراسی

لگ رہے تھے۔ ہر طگری کی کی خاندان آباد ہو گئے تھے ..... اجبنی بچرے اجبنی آدازی .....

رکٹ برانے تھانے کے پاس کرک گیا - دائیں ہاتھ دہ بچھروالا فرش جا آتھا ، او بر بڑھائی
کی طرف .... ہماری مولی کو ۔ بیں رکٹ اسے اُتر گیا - اس نے کرا یہ بھی نہیں دینے دیا ۔ ہاتھ تھا اللہ
" اگلی دنعہ .... ہم بہاری ہو کہ مارے یہاں ایکن کے .... دہ آگ

" جانماً ہوں ۔ وی سومنہ دو دہسے۔"

" اسى بر ہاراگھرسے .... بیٹے کا بہبتال"

" الجھا ..... خلاحانظ .... ادر شکر ہی إ"

دہ چیپ جا ب مجھے دیمیتی رہی ۔ ٹ ید مجھے شکریہ نہیں کہنا چاہیمیے تھا۔۔۔۔ ادر پھر رکٹ آگے بڑوہ گیا۔

یں دائیں طرف ذرش پر جلنے لگا ۔ کھچا کھی جھرے ہوئے گھردں میں نیم آلودساسٹانا کھا ۔۔۔۔۔ ناصلے سکڑے ہوئے ۔۔۔۔۔ کوئی آٹ ناہیں۔

ملی نے میراآستقبال بہیں کیا ۔ نہ راستوں نے ' نہ گھوں کی دلیاروں نے ۔۔۔۔ ، نہ برندوں کی آوازوں نے ۔ انٹیوں کے فرتش کا مورا گیا ۔ یہاں بکٹر برکٹو نائی کا گھرتھا ہو ہرسال تاہے محل کی شکل کا مہت نے ۔ انٹیوں کے فرتش کا مورا گیا ۔ یہاں بکٹر برکٹو نائی کا گھرتھا ہو ہرسال تاہے میدان میں بے جاکرا سے مورا میں دیا آتا اور فحرم کے دن ایسنے ہی ہا تھوں سے کر بال کے میدان میں بے جاکرا سے مٹی میں دبا آتا ۔۔۔ ، دودن یک بیجو تر سے ہر بہتھا روتا رہتا ۔ اور تیسر سے دن سے اسکے سال کا ناہ شروع کرویا ۔

یبال اب کون رہائے ؟ \_\_\_\_ تھیکروالاسے آیا ہواکوئی شرنارتھی خاندان۔ یں بیٹھک میں جلا گیا۔ ہم لوگ وہاں بیناب کے کنارے مٹی کے کھارنے بناتے تھے اور بالوجی .... کا عداور تنی کیٹ بیبال بیٹھک میں ایک ادھورا تعزیہ اب کک بول کا تول دکھا ہے ... کا عداور تنی کیٹ سین کے ہیں۔ گر ... کا عداور تنی کیٹ میں ۔ گر ... کھیسے یال ولیسی ہی ہیں۔

\_\_\_\_ ترجون کا تدل کھاں ہوا ؟

ين زش برادبر عرفي هاكيا يه جارس كفركا داسته تها ـ ساب كمر بدل كمير تهد ـ

ہمارا گھر بھی .... گمر منہیں \_ ادیر تو بارے کی کھڑی ابھی رکے لیے ہی تھی .... بی سبع ہا را گھر \_ کھڑی دو پیرمین نانی امّال کیے کو شخصے میں سارے بیوں کو دبورے کرسلادی تھیں ۔ گر یں بہانہ کرکے پڑا رہا اور مو تع ملتے ہی تکئے کے شعے سے یونی جراکہ باہر بھاگ جا آ ..... ملائ كى برف بيجيف دالاس يدميرك انتظاري بيهارتها .... برف كهاكر عي اوير يوارك والى كمفركى مين بيته ما ما . . . . . اور ماك مين تحفيكرى بانده كريني لشكاما-مین اتنی باتین یا د کرر با برن .... اور ده کفتری بهجان مجمی ندسکی مجمع إ.... بانکل اجنی 'غیرکی طرح دیکھ رسی سے . . . . . . ت ید خفا سے . . . . . کہاں چلا گیا تھا ؟ دل بردات تم میں ادث گیا ۔ ہو بارے کی کھڑی نے یا بچارول طرف سمے ہوئے ستّاطخے نے .... میرے دل کی دھارکنوں کو تیزنہیں کیا۔ نرب نسوں کی رندار بدلی ۔ لمح گزدتے کے .... کسی طرح بیسے سیشہ گزتے ہی۔ \_\_\_\_\_ اور معیراسی دقت والیس بردگیا - دِتی ماتے ہوئے بسس میں میں نوش تھا کہ آسے اسیف خوا بول کہ کے میں سے گرزکر اسے تھٹڈا کردیاہے .... ہمیتہ کے لیے۔ کتنا مشکل سمجه بوت تفااسے إ .... ، كتنا خون زده تها إكتيزين انتظاريا تفااكس لجي كا ا.... لیکن کا یہ لمحرکھی مسرے انتظار میں تھا ک \_\_\_ و مترك مكف ..... سفيد بالول كے حديد كاروالى كريمن .... ؟ يہ مختلف تعددول میں اعبرانکرنے دالے لمع ایک جگر کیے اکٹھے ہوگئے ۔۔۔ ؟ اور ميمري دلى سے ميى دايس اكيا - ايك ښرارميل دور . . . . . ايني شهرسي -تحفيك كيا رميدي دن مين نے خواب ميں پھر ملول دريكھا ....، سچين كاپلول إ.... ... و به د ازین ... . و به موسیم و مبی پر ندول کی پر دازین ... . ان کی بولیان ..... ميرا پېلاحنم. وسی آگ .... وسی لادا .... گرمین تو برها نهین مول بردهسترا کنهی -

## ا کھڑے ہوئے لوگ

حب روشنیوں کے نقط بھی ا ندھیروں نے نگل کئے توکشتی میں کوئی اولا \_\_\_ "
اب ہم نکل آئے ہیں "\_\_\_\_

کشتی کے اندر مکل اندھیرا تھا ' اندھیرا اور خاموشی ۔ رتی برابر روشنی پر بھی گولیوں کی برجھی گولیوں کی برجھار شرع ہوجانے کا نوت برستور طاری تھا۔ بس انجن کی بچھگ بچھگ اور شقی سے کولئے والی موجل کی لیپ کے مسوا ' ' کوئی اور آواز نہیں تھی ۔ اندھیرے ادر سناٹے کی دبیر دیوار کے سارے مسافر دم سا دعم سرنو رُمعائے نوٹ کی چادر میں لیٹے یوں بے مسس و موکست بیٹھے تھے کہ سے معول بیٹے ہوں ' دہ زندہ بھی ہیں ۔

یکا یک کسی نے بواب دیا \_\_\_\_ 'ربے وقوت مست بند - راکفل کاریسج تم جانتے ہو ؟"

" ششش .... ش

اور پھر بس بچھگ بھمگ اور لب لیے۔

دوسب کوئی بجیس سے زیادہ نہیں تھے۔ حالانکہ ان کے بچھو کے سے گاؤں کی آبادی سوسے کم نہیں تھے۔ حالانکہ ان کے بچھو کرنے سے انکار آبادی سوسے کم نہیں تھی ۔ مگر کچھ میں بیلے ' بوسٹیلے نوجوانوں کوئو تھا ۔ کوریا تھا اورکئی صعیف آدمیوں کوئور دیا تھا۔ نے لانے سے کمتراکر دہیں بچھوڑ دیا تھا۔

دہ کرگ تورکی ہیں سفیدی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ سارا دن کھنے میں سے درا نیوں گئی اس کی مددسے ، سیاوں اورٹ انوں کو کا ط کا ف کر سیاتے رہے۔ اس نیوں گئی اس کی مددسے ، سیاوں اورٹ انوں کو کا ط کا ف کر سیاتے رہے۔ اور جہاں دلدلیں نہیں تقییں ، وہاں لمبنے اور جہاں دلدلیں نہیں تقییں ، وہاں لمبنے سیالے کے سالے کے سالے کے سالوں میں گھسے جاتے تھے ۔ بھر کبھی دہ جلتے رہے۔ اسلے کے سیال کوئی جارہ نہیں تھا !

ا ندهیرا مونسه بیلی انهی ساحل تک برنج جانا صروری تھا۔ درنہ کھوکسٹنی کا انتظام کون حانے کیمی موگا بھی یانہیں !

وہ نوگ سستانے 'یا کچھ کھانے پینے کے لئے بھی نہیں دکے 'بس کبھی کبھی دفت ار سست کرکے سانس درست کرلیتے ۔۔۔۔۔ اور بس ۔ سب ایک ہی گادُن کے تھے 'ا در سب نے ل کرمی تکل چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گراس وقت سب اجنبی بنے ہوئے تھے ۔کسی کوکسی کی تکونہیں تھی ۔ بس اپنی ۔۔۔۔۔ صرف اپنی فکر تھی ۔

سب بیب تھے ۔ کھس تھیبرکرتے بھی فور دہے تھے۔ کہیں کسی کو بتہ نہ مہل جائے! راستے میں کہیں کوئی گا ڈل بٹر تا تو بہ کوگ دور بھی سے کشراکر نسکل جاتے ۔ مہمالا کلوٹما ' ناسطے قاروالا' ان سب کا را ہ بر تھا ' حبس کے سر برسنیں ل بگڑی تھی ۔ ادرس نے بیٹجی کو اوپر رانول تک اطریس دکھا تھا۔

مسی کرسان ساتھ لے سلنے کی اجازت نہیں تھی

" ببانیں بچانی ہوں تو بچھڑے بچھا طبیطنا ہوگا \_\_\_ سیجھے ؟ " اس نے کہا تھا۔ اور بس نیادہ ایک ایک میکھے ہاتھ بس نیادہ ایک ایک میکوٹا سا بیگ ال دوگوں نے لے دکھا تھا ۔ اس سو کھے سوکھے ہاتھ یسر اور لمبے باوں والے نوجوان نے توبس ایک گٹارسا تھ دکھی تھی ۔ اس کی غلاقی آ بحصیں سوامسکراتی دیکھنے کی مجراً ت نہیں کرتا تھا ' \_\_\_\_ بتر نہیں کھتی تھیں '۔ اسی لیے کوئی ان کوراست دیکھنے کی مجراً ت نہیں کرتا تھا ' \_\_\_\_ بتر نہیں

که اسی پرنیس رہی ہوں !

يس ايك حكر اكيب بجو لميسن كادُل سع رح كر بكلته وقت النبيس تقوارى دير كر لئے رک جانا پڑاتھا۔ انناس اور تاریوں کے مجھنڈ شلے ایک زیوان ان کے انتظاری کھٹرا تھا ہیں۔ اسینے کئے کے ساتھ ۔ یا تھمروہ سندری اس کے انتظار میں تھی ' ہو اپنے بتا کے ساتھ اس تلا نلے ين ارى كتى - دونول ديواندوارايك دوسرے سے سيم اسكے - اوركما دم ملاند كا ـ " دہ ہمارے ساتھ مہیں سلے گا۔ دہ دوسرے گاول کاہے " " وه کونی حیا سوس نهیں ہے" سندری کا پتا بولا میں وشواس مکھو۔ وہ میری بیٹی کے لئے اپنا پر یوار بچوڑ کر آگیا ہے .... ساتھ ہی ملے گا۔ « گراس کا بریوار .... ؟ " « چنا ست کرد \_\_\_\_ اس نے کسی کر برا یانسی ہے " ادریماکی آنکھول میں دستواس کی جمبیل نے سب کے نوٹ ادریتیسے جذب کرسلے قا نله عجراسسى طرح يبلغ لكا فيسيب نوارش - بين اين خيال يس كم . اینا وطن سیمور کرانبول نے تصیک کیایا ۔۔۔۔۔ ؟ اور تون کی برفیلی تھری بحسم میں اترتی جلی جاتی ۔مستقبل کی تشویشی ، بے یعنی کا کہرا ذہن کولیہ ملے لیا۔ وه کمان حادث بین ؟ " مم الني وطن جارم اللي " كسى نه كها تها ، تكلف سے يہلے \_ ر سالے ۔ ولمن تواین کا بہی ج ہے " " اے نئی لے رہے نہ این کا مولک ' ادھرسمندریاں سے یک " في كل من يري يرس - ابن يبين يرح جنم لي را ا " براین کے گرنڈ فادرس آدھر سے آئے تھے ۔۔۔۔ " وه مزارون برس يميل المن موكين ك بسيد اب كابات كيون مي كرار ع . مر مولک میں دوسرے مولک کے لوگ اتنے رہے ... ستے رہے ... ہے نا ؟"

کتیرے کونٹی آنا رہے' نئی آ \_\_\_\_ تکرارنکوکر' یہیں ہے رہکومر....
این کومر تانئی رہے ''

مگر رہا کوئی بھی نہیں ۔ کیول کہ مرنا کوئی نہیں جا ہتا ہے مگر وطن والی بات اب بھی مجھ میں نہیں آئی تھی اسس کے ۔۔۔۔ وہ وطن مجھوٹر رہا تھا ۔۔۔۔ یا وطن کو حار ہاتھ ؟

گفتے اورا دینے بیٹرول کے ہاتھی کے کان بھیے یتوں نے نیچے دمین پر بھوے بتوں اور شاخوں کے ذرش پر برا بھا تھا۔ کہیں کہدی سورج سے اگلی ہاگ ایک آدھ تیر شاخوں کے خرش پر برا بی کرد کھا تھا۔ کہیں کہدی سورج ہو تا ۔ بھیے ہتی تش بازی کے انار سے ابھنٹی کوئی جنگاری دور تک بیلی آئے ۔۔۔۔ اور بھر کہیں پکھنت ہت بیلی آئے اور بھر کہیں بکھنت ہت بیلی کہ ان کے حبیم بیلوں اور شاخوں میں بھیلے ہوئے مگری کے جالوں میں الجھ کے ہیں۔ اسکے برطعتے تو ٹھنٹک کر کھرے تو ہوئے میں اور اونی شکل اور دبو قامت والی کوئی آئے برطعتے تو ٹھنٹک کر کھرے تو ہوئی اور گول آنکھوں سے غصے میں انہیں دیکھنے مگری موایس جھولتے دکر کوئی بڑی بھری اور گول آنکھوں سے غصے میں انہیں دیکھنے مگری موایس جھولتے ہوئی کے برابر بڑی کر باتی جاور دو کالا کلوٹا ، بیٹی والا گوانٹ کر انہیں جیسے کوئی بیٹی والا گوانٹ کرا دیا ۔

قدم زمین میں گرا گئے ۔۔۔۔۔ " سیلتے میلو ..... میں نے خود دیکھا تھا " و کھدددرسب بیب جاب جلتے رہے ...، کھدے کھرسے ۔ مرقدم انہیں گھرسے دور الى جار ما تقعا - يكايك كوني بولا: "كُوليالكسى نعطلا كى تقيس ؟" " دستنسنوں نے " کسی نے جواب دیا۔ " نہیں ۔ وہ اینے سیای تھے۔" کو کی اور لولا۔ " اسنے ؟ --- بونب إ" ادرایک بندیانی بنسی کا فوارہ حمیریا \_ "كون ابناسي ادركون كي سب كيا قرجان سي السي الله " " كُنّ اینانبیس \_\_\_" كيوي برك رانسون اور مكانسي كے تھنكوں من الحمير كولُ ضعيف كواراكي ميسي ننه وه بحرازادي دلانا چايتے ہيں ، اور نهروه ، . . . . . بجر ہیں بچا نے اسے ہیں۔" سب جب بوسے ۔ مگر بھروی اوارائی ۔۔۔۔ "گریال سے جلائی تھیں "۔ الله على فرق براً سع - مم دونون كى زوين بن " " بے رقوفر . . . سرامیو ' چپ نہیں رہ سکتے ؟ " " مِن تُرسوح راعًا گُولِ لكس في ....." " سنتش .... سن سري ما تعائ ..... الوك بيق .سوچا تر ساري ر است کا بند بردیکا ہے [ .... تجھے موجنے کی ٹری ہے تومرجاکے .... جا .... موا ---- ادر پیر دې بنریانی قبقیه کا زاره چهوما\_ \_\_\_ اور پیمر سبب مگھنے جنگل اور پہا رون کی دادار کے پیچھے سے سمدر کی اور ا دانیانی تر ادھ مرے بیمرول پر زندگی کی چھوار برسی - ایک نے دوسرے کر رکھا ۔ کا نکھوں کے کنوٹیل میں امیسدک لو پھڑٹھا نے لنگی \_\_\_\_\_ بگر دہ 'مجس کے دل میں گھرسے 'سکلتے وقت مردمجھری اترتی ہی گئی تھی بھر ایک بار ہول کہ برفیلی لہر میں مبخد مہوکردہ گیا ۔۔۔۔ کیا اب سے مجے چلا جا تا پٹرے گا ۔۔۔! گروہ چیپ رہا ۔ اپنے ساتھیوں سے اسے ڈریکھے نگاتھا۔ جو صبح کو بکلتے وقت درست تھے اس وقت وسٹسی ورندے لگ دہے تھے ۔ کھنچے ہوئے تارکا تما ڈان نیت کے سوتے بند کرقاجا رہا تھا۔ اور پھر موجنا توسب نے کب کا مجھوٹر دیا تھا (

" جلو - سب جارم ہیں" \_\_\_\_ اس کے کان میں بھیرورہ اوار گرنجی \_

" گرکهان ... ن ادرکبیون ؟"

" بوجھومت ، یہ ملک چھوردیا ہے۔"

" گریبه تواب گھرہے "۔

" اب بہیں ہے ۔۔۔ کل صح مم سب حارب ہیں"

" کہا*ل* ؟"

" اینے ملک"۔

" گروه اینا ملک کهان ؟ \_\_\_\_\_ مین ترمیس بیدا مهواقها ..... میرابایهی

.....ادرا س کا ۔...

" بحاس مت كرو - كل صح بر عين سي بيل ..... نهي تراكيل مرنا برك كا"
" ميم اكسل نهين مري كر بالح \_\_\_\_"

" نہیں - ایکے نہیں اسب کے ساتھ مرتی گئے۔" اور ساری دات گاؤں بھر کے ساتھ ا ہوں نے مات کا اور کا میں کا طب دی۔

ا دراب بیما نون برسر میکتی امردن کا متورکان بھا ڈسے موال رما تھا سے مدر کی بھیگی اور مخصوص بونتھ نوں میں تھسی جاری تھی ۔ کھھ قدور ریت کا ساحل بھی تھا۔

گرکشتی کاکہیں بتہ نہیں تھا۔

ادرسورج يها دوسك برسائرتا جارم تقار

ا درساگری میلامه ملی سبزرنگ کھلتا جار ہاتھا۔ ۱در بھہاں دونوں نیلا ہٹیں ایک ہوگئی تھیں' وہاں سے آبی پر ندول کی قطاری ساحل کو ٹونی مشروع ہوگئی تھیں ۔

مگرکشتی کا کہیں بتہ نہیں تھا۔ سب بہال کے تہاں بچپ بچاپ ، بیٹھ گئے۔ سندری ادردہ نرجان احد کتل بھی ۔ مگر بوسوال سب کے ذہوں میں دیک رہا تھا مکسی کی زبان سے اندانہیں ۔

" گراکس کو آجا با چاہیے تھا"۔ بونے قدوالا بولا ۔۔۔۔۔ وو اور جگر بھی ہی ہے۔ اور مجگر وہی عقی کے کشتی بھی آجی تھی۔ لاح نے ایسے بھا نول کی اُڑ ہیں بچھپ رکھا تھا۔ اب ہو نکال کرسانے لایا توسب دوٹر پڑے ۔ ہرایک کوکشتی میں پہلے سیٹھنے کی جلدی تھی ۔ یانی میں گرنے ادر کھا گھی یوش نہیں تھیا ۔

بینی والے کلوٹے نام کونرٹول کی گڑی بتائی ادر حیادی سے موٹراٹ ارٹ کرنے اسٹارٹ کرنے

ك لغ چين لگا \_\_\_\_\_ تجلدى ..... جلدى ......

ادربیب بچھگ بھگ کی اواز میں کشتی سرکے نگی توسندری بیخ اکھی۔ نوبوال کو کوٹے اور بیٹے انگھی۔ نوبوال کو کلوٹے اور کلوٹے بوسنے سنے کشتی میں اَنے نہیں دیا تھا۔ دہ سیاحل برہ کھڑا تھا 'اور اس کے بھی بیچے ددر' اسس کا کتا۔

" . تى ، . . . . بالد - اس كو بنها ؤ - نى تومى مى مى جا زن ك \_"

میں اور بھر کس نے رویلے بھی نہیں دیسے ۔ بیٹی والا ملاح کو بھی رہا تھا۔ مگر طاح جانتا تھا' یہاں کک آکردہ دایس ایتے گاؤں زندہ نہیں بنچ سکتا ۔ ادھ شق میں کس دند کس نے ذیادہ ہی لاگ ٹھونس لئے تھے .... بھمال میں مغیوں کی طرح ۔ بھر بھی

كس ك دل ن بسيخ كسك زياده وتت بين ليا\_

ً بلالو اسے بھی ..... سالا۔ یا درسے کا زندگی بھر ''۔

| كمريجب كشتى مين مير مصفه لكا تو ذجواك كوكتة كا خيال أيا ' جودورساحل بربيميا دم                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِلَا دَمَا تَصَا - اورده اسبع بلانے کے لئے لوٹ گیا۔                                               |
| " نہیں کتا نہیں۔ " ملاح جینیا۔                                                                     |
| اورمندری چیخی " والیس آجاؤ انتم" کر انتم کی با یک آبان است است می این جگرسے با بھی نہیں - اب اس نے |
| مگر انتم کتے کو بلا ہا رہا ۔ اور کتا میتہ نہیں کیوں الم اپنی جگہ سے ہا بھی نہیں۔ اب اس نے          |
| بلالم كر يحفون مناشر وخ كرديا تحفا ودكشتى دور بهوتى جارى تقى _                                     |
| ا دراسسی و تعت ایک گولی جلی ادر انتم ساحل کی نعیت کردیت بردهیر موکیا یک ایرار                      |
| ، موکر کول کول کرتا ، استم کے پاس آیا ۔۔۔۔ ایک اور گولی چلی۔ اور کتا بھی دہیں دھیر ہوگا۔           |
| کشتی دور سرتی جار 'ہی تھی ۔ ادر سندری کی حینے میں بھی - سکولیاں بھی برا بر حیل رہی                 |
| يقين                                                                                               |
| تحوری عودی محودی در میں کوئی شری سی لہر رمیت پر دور تک دوڑ جاتی تو ذہران اور اس کے                 |
| کتے کو نہلا کرساگر میں لوٹ جاتی۔                                                                   |
| كشتى ددر بوگرى تھى                                                                                 |
| كوك كتما زخى بروا تفا من ذنده بهى تقا يامر سويا تقا المسى كو بخر نبي تحيى اور بنبه                 |
| فكرتفى - اندهيرا برمتا جارا عمل ادرسي كوفكر غلى تويم كرملد سے جلد انهمراابني                       |
| نگل ہے۔                                                                                            |

ا در حب اندویرے نے انہیں بوری طرح ڈوھک لیا تو بھی ڈورکے ارسے کسی نے بڑی تک نہیں جلائی ۔سب کواپنی فکر تھی۔

ا در پھر اسی اندھ رسے میں طاح ا در کالے کلسٹے نے ل کران سب کوسمندر میں الڑھکا : دیا جن کو گولی نگی تھی ۔ طاح نے کہاکہ دیکھنے کی صرورت نہیں ، دہ مرجعے ہیں ، یا حرف زخی ہو سے ہیں - ادر عجیب بات یہ تھی کہ اس کام میں ان کی مدد کشتی کے دوسرے ما فرجی کرنے لگے۔

ادراب دورا ندهیرے میں ساحل کی طرف کچھ روشنیا س نظر اری تھیں ۔ کشتی کو طلاح نے سمندسی کچھ اور اندری طرف دھکیل دیا۔ انجن کی چھگ یھھگ بھی دھیمی کردی سندری کی سیکان بھی بندکردادیں \_\_\_ ادریبب روشنیوں کے نقطے بھی اندھیرول نے نگل لئے توکشتی میں کوئی یولا — " اب ہم سکل آھے ہیں " و کیا ہم نگل اٹے ہیں ہ کی ہے۔ گردہ پھر جو بک گیا۔ سوچا بند سوچکا ہے ' یہ بات اسے ہمیشہ یا در کھنی جائیے ۔ اس نے آنکییں بندکرلیں۔ بسس خاموستی - ادرموٹر کی چنگ بھگ ، جس کے بغیر تو د خاموستی غیرکل لگتی تھی۔ تارول کی تھا وُل مِن اور مندر کی نمی میں بھیگی ہوا کے تھو کوں میں اوک اونکینے لگے۔ .... سوهبى كئے تھے۔ مع سے انكلے معبسم اورز بن تھكن اور نون سے بے جان بر حيكے تھے ..... بحرك ادرييكس كابمي برش بنين رواب تجمى كُنُ زَبِن يكبالكُ يَند جِعَمُك كربيدار بوعبى جامًا دّوبى برفيلا نوف أسع يَعمِ بَجد كرديتا \_\_\_ ده كوبال جار إسم إسم كيون جار إسه كاركك كياسه والم كواب كامركزه آب بى آب لسے اندر بى اندر كھينے ليا \_\_\_ كھسيٹ ليا " بكل ليا \_ - بچیلے بیروستاروں کے جبرے نتی ہو <u>جلے تھے</u> - زہرہ کی اُنکہ سے بھی برقال ہ وہشت میک رہی تھی ۔ سہی ہم ا کے ذور میں بس دی موٹر کی جھگ چمگ حالال که افق پر عفر ایک نی صح کی تیا دیاں سروع موری تھیں۔ ادر کچدی دیردود بحیے بحیے آسان کی بیٹانی پرسیجے بعد دیگرے ساتوں دنگ جھلکتے کئے ' سمند کے باتی بھی دنگوں کی بنسلول سے اپنے دوپ کی ٹوک پلک منوار تے گئے۔ \_\_\_ ادرا خریں این نیلا بٹوں کی کروٹ کروٹ میں جا ندی کی کرچین بھردیں ۔

مگرکشتی کے مسافروں کے بھروں پر سے دمشت کی دردی نہیں جاسکی ۔ اب ان کے

دلوں میں اسنے والے لمحول کا خوت تھا ۔ مستقبل کی تشولین تھی ۔

ا پنا در دازہ بند کرکے اہر لنے اپنے اکھر ن سے کنڈی لکادی تھی ۔۔۔۔ وہ گھر اب غیر ہو چکا تھا۔ اب ایک سے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانی ہے ' ترکیا ۔۔۔۔ یہ گھر فیر نہیں ہوگا ؟ ۔۔۔۔ کا گھر فیر نہیں ہوگا ؟ ۔۔۔۔

لمحه بدلمحه ده مگفر کے تربیب ہوتے جارہے تھے۔

سور ہے کی بھٹی میں ایندهن بڑوھا جارہا تھا ؛ اور دھرتی کے بیٹے پر زندگی تھبلسی جاری تھی ..... بس سمندر 'ادر موٹر کی جھگ بچھگ اکہیں وہ راستہ تونہیں بھٹک گئے تھے اِ گراسی کمے انہیں افق برحرارت کی لہروں کے غیاریں الودہ عمارتوں کے سرے نظر اسنے لگے \_\_\_\_\_ وہ لمبا پوٹرا اور ادنجا شہر بجس کا دل بھی اتنا ہی بڑا تھا \_\_\_\_\_ بجہاں انہیں جاناتھا ۔ بجال ان سے بہلے بھی ہزاروں خاندان بنا ہ لے چکے تھے \_\_\_\_\_ ان کا نیا گھر \_\_\_\_

کٹتی بڑے شہری طرف سیمی سیمی سیمی سیٹ کی یوں بڑھ دی تھی بیسے کوئی دیہا ت بہلی بارسٹ سرار ما ہو۔

ادر پھر دوسری کشینوں اور مجھو لے بڑے بہا ذوں کے مجھرمٹ سے بہت بہلے ہی سمندر میں ان کا کشتی کوردک دیا گیا۔ بحری فرج کی ایک سفید موٹر بوٹ یک لخت کہیں سے نروار ہوئی۔ اس پر جھنڈا بھی لہرار ہاتھا ۔ اس نے کشتی کورک جانے کا سکنل کیا ۔ سفید در دی الے انسر نے کشتی میں آ کے ایک ایک کے بچرے کا جائزہ لیا ۔ سے بھر دھیمی گر جبمعتی ہوئی آوازیں بوجھا میں آ کے ایک ایک ایک ایول کون سے ؟ "

کسی نے جراب نہیں دیا - کوئی جانتا بھی نہیں تھا ' مہا دلون کون ہے ۔ تیسری بار انسسرکی اواز میں وھمکی اور تلوارک کٹیلی تیز دھا دستال ہوگئ تھی ۔سیمے ہوئے جہروں سے دنگ غائب ہوگیا ۔ لمح من من بھر کے موکر معلق ہوگئے ۔۔۔۔ ایسے میں گٹا دوالا زجوال '

این لمی لمبی ما نگوں سے آگے برھا۔ اس کی غلافی ان تحقیں اس بھی سکرارسی تھیں۔ ادر ببب دہ محصلے والی سفید موٹر بوط، اسس کے ساتھ والیس لوٹ گئ تو الاح ن كشتى مين منوف زده جبرول ادر حيران آنكهول كى طريف و ميكها " ہاں ۔ انہیں معلوم ہرما آ ہے۔ حب بھی کوئی کشتی دینو جیول کولے کر ا تی ہے \_\_\_\_ انہیں سب معلوم رمایے .... اس میں کون اربا ہے ! " شام پڑگئی مگران ککشتی کوساحل برانے کی احازت نہیں ملی۔ بے بسی اور امید دہیم کی نجیب ا دمعیشر بن میں دہ رات کئی۔ ادر جب صبح مرد کی تو وی موٹر بوٹ ابنیں اطلاع دے گئی کر اب ان کی صکومت اور یناه گزنیو س کواینی زمین برا مارنا نہیں بیائی ۔ لہذا وہ لوگ وہاں نہیں اتریں کے۔ ىسىب مسن سے ہوگئے۔ بیسے رانیاں نگھ گیا ہو \_\_\_\_ م گریم تو ہیں کے لئے المعتقد! \_\_\_\_ كبنا جاستقد ، مكر اداز المك كرره كي\_ به مجیعلا پورا دن استوائی نسورج کی آیخ کی راست کیپٹوں میں گذرا تھا \_\_\_\_\_ اور ان میں تھلس کرکئی مردا در غورتیں اپنے سفر کی منزل تک برنج سے کھے تھے میں اران ک فكركرنے والا كوئى بنيں تھا -رسب دحشت زوہ لنظروں سے ايك دوسرے كو ديكور بعرتھے. پونٹ موکھ کر ت<mark>ڑ خے ملکے تھے</mark>' کالے پیموں پرم رخ بیکتیاں پڑگئی تھیں توكيا أج كادل بهي كشتى مين كذار ما يرسيه عمل ا" مل حرف است دسسے ایک شتی کو بلایا ' ادراس میں دہ کا لے کلوٹے مھنگنے کے ا تھ ساحل پر جلاگیا - دہ لوگ جار با نے گفتے بعد داہس آئے ۔۔۔۔ مجودی ہے۔ ہمیں ادرا کے جانا بڑے گا۔' .... ادھراتر میں' .... کیتے کہتے یک لخت رک کردیکھا كركشتى ميں كمحدلاك ادركم بوگئے ہي إ ادر بھر جلدى سے بتايا \_\_\_" پيستارت كرد - بم

داسشن ہے ہیں "

مگر فکر داکشن کی نہیں تھی ۔ جس امید کو لئے گھرسے نکلے تھے'اکس کے یوں پیکنا ہور ہوملنے کی فکرتھی ۔

وہ پھر جل رہے تھے ۔ چھگ بھگ ، ادرکشتی سے لمردل کے کرانے کی لپ لیے کے سوا پھر دہی خامرکشی چھاگئی ۔۔۔

مگر جلد می به خامرت بست سمندری طوفال کی مجرم ول ا وازول میں بدل گئی - ویکھتے ہی دیکھتے ، ساراسمندر تہہ وبالا بونے لگا - بریٹور ہوا دُں ہیں لہروں کے بہاٹر بن بن کے بہت جار سے تھے ۔۔۔ معمولی موٹر بوٹ کی بساط ہی کی اکنی بھی بل دُم تر دُر کر مری ہوتی جھیل کی طرح التی بوجا سکتی تھی ۔ موت کے سائے میں سب لیگ دم رد کے بیٹھے دہے ۔

ا در پھر ایک جہیب لہر بعینی طور مگی کی طرح منہ کھر لے آئی اور دندناتی ہوئی کشتی میں اور دندناتی ہوئی کشتی میں

سے گذرگی ۔ اورساتھ میں ان سب کو لے گئی ہواس کے تجبیر وں کی زومیں تھے ۔

کوئی دو گفتے بعد سجب طون ان تھا' تو طاسے اور کلوٹا بونا انجن اور اسٹیر بگ تجھو کرکنیچ فرش پر ہٹے گئے ..... بے جان بے سادھ ۔ سانسوں کی دمعو نکی ذور زور سے جل دی تھی۔ اب شتی میں بہت کم لوگ دھ گئے تھے ۔سندری بھی لمرکے تجبیشرے کی نذر ہوگئی تھی۔ نبے کچے لوگوں کے ستے ہوئے جہروں سے ڈولگ روا تھا ۔ بتہ جلا نامشکل تھاکہ زندہ بھی ہیں یا

ذراسے معکے سے لؤدھک حالیں گے!

ادر بعرد می سنام کا اندمیرا بھیلا ' رات آئی ۔ اور آدول نے بھٹی بھٹی آنکول سے
اس جعو فی سے لیڈرے منڈے تنظی کو دیکھا ئے بودطن سے بھلا تھا ' وطن کی الماش یں ۔

ملاح نے اندھیرے میں کلوٹے سے سرگوش کی ۔۔۔۔ انجی خطرہ کمانہیں تھا ۔۔

ادھر کے ساگر میں الیسے بی طوفان آتے رہتے ہیں ۔ ،

مرسمندرمیں طرفان بھر نہیں آیا ۔ البتہ کشتی کے اندرطوفان کس وقت مجاجب سے کو انہیں بھرکاس بڑی بندرگاہ برا تریف نہیں دیا گیا ، جہاں دہ کر بھی دہ تودکو

تسلی دینے کے لیے تیار تھے کہ اپنے والمن سے دورتہیں ہیں' \_\_\_ گراجانت نہیں ملی \_
الو کے بیٹھو' وطن کی پو کھٹ ایک یار الانگ کر' آدمی بے دست ویا ہو جا آہے
... اور تم تر گھر کا دردازہ بند کرکے کندی بھی لگا آئے ' مر دودو۔ تم مرجیح ہو۔ ادر ۔..
مردہ بہ دست زندہ کیا آئی بات نہیں جانتے ؟ سالو؟ \_\_\_\_ وہ ادصہ مواساکتی
کے ایک کو نے میں پڑا تھا'۔ سب کو اپنی بات زدر زدر سے سنا نا بھی جا ہتا تھا' \_\_\_ اب
اسے کسی کا ڈرنہیں تھا'۔ گر کہہ نہیں سکا۔ کمزوری نے بٹرہ ال کردیا تھا۔

ابنیں بناہ کی ' تیسری بندرگاہ میں۔ سور یہ دیرتا کے جرنوں میں۔ وہاں سے بھی انہیں اندرقی علاقے میں بھیج دیا گیا۔ بہاں تاریک عبنگلوں میں قبائلی دہتے تھے ۔۔۔۔ اجنبی جہرے ابنی زبان ' اجنبی دس سہن ،۔۔۔۔ سب اجنبی إ

عجیب بات تھی کہ سات آگھ مسا فریح پیاں تک بنج پاکے تھے ان میں ایک دوکے الاس میں ایک دوکے الاس میں ایک دوکے الاس

سندری کایتا بھی ذندہ لائش کی طرح سرکاری افسروں کے ساتھ دین میں سے اُترا ۔

گاڈن کے ننگ دھرنگ نبچاس کے گرد مجمع ہوکر تعجیب ادردل حیبی سے دیکھ رہے تھے ۔ گران

کے پیچے کھڑے ہوئے ان کے بڑول کی انکھوں میں نبہ تعمیب تھا' نبہ دل حیبی ۔ دہاں غصہ تھا ا

ن سے کا یک سندری کا باب بنے لگا۔ ہنستا جلاگیا .....، ولوانہ وار قبقے .... ایک کے بعد دوسرا .... دوسرے بعد تمسرا ا

## روط الحقوال سفر

کس رات سند بادبہت مسرورتھاکہ اس کے دستر نوان پر مہما نول کی تعداد کچھ زیادہ ہی تھی ۔ خاصہ بڑھا دیا گیا ۔ بڑی طری قالوں اور چینی کے منقبض با دیوں میں اندلس اور انقرہ کے باغوں کے انگور اور سیب لائے گئے ۔ آ بنوسی جسم والے سجیلے عبشی غلاموں کے قدم سرخ ایرانی قالینوں کی دبا زت ہیں و ھنسے جادہ سے تھے ۔

اطلسی غلاف والے گاؤیکیے پرکہی کے بل جھکتے ہوئے سند باد بہازی نے ایک نظر فہانوں پرڈالی اور سے ران کا ملکا ساسا میں ہے ہے۔ کو ندگیا ۔ محمل کی واسکوٹ میں سے جاندی کی گول مو بیا نکالی اور اسس میں سعے سنہری ورق میں پوٹ ہوا ایک موتی نکال کر مسند میں ڈال میا۔ رات کے کھانے کے بعد سند وکی یہ عادت حدوی سے حیلی آدمی تھی ۔ لیا۔ رات کے کھانے کے بعد سند وکی یہ عادت حدوی سے حیلی آدمی تھی ۔

میرانی کی بات اُس رات به بهوئی که وبال اسیم بر دنگ آدرنس کامیم و نظرای یا .... به چیرانی کی بات اُس رات به بهوئی که وبال اسیم بر دنگ آدرنس کامیم و نظرای یا در در بیرو، خزال رسیده بیت کی طرح مرجهایا برا زرد بیرو، مل گی مثیالا بیم و مجموعی بر اسیب زده ویرانی برس رمی تقی - ستوال ناک اور شیخه نعوش والا بیم و، بوکم بی خاصا دیکش رها بروگا .... مگر اب اُس کا با کیزه رنگ مکدر موجکا تقا به

بیها دوں کو تعیال نگ کر میمارے حزیروں کے تعینی تیرہے جہا زعبی گزرے ہوں گے۔ اس ہم نعانماں برباد' ملک ملک بھرر ہے ہیں ۔ مگر توسیشہ کی طرح ٹ ود آباد سے ۔ یہ کیا راز ہے ا .... ایم جاننے کے لیے ہم تیرے یہاں آئے ہیں۔" سدباد کے ہونگول پر خاموش سکرا برٹ میساتی کی۔ مل کچے مٹیالے چبرے نے اسے دیر تک دیکھا \_\_\_\_\_"ہم بحبول کھے تھے مسکراہ طیکیسی ہوتی ہے ...." سند بادی مسکرا یا سکرنے ملکی ۔ اس کی بیتیانی پر تردد کا بادل حیصا گرا "كي دنيا مين ربخ والم أن درجه بره هي السب إ" " توصديوك سيمل سراكم محراب ودر تحيوا كر بامرىنيس كيا . . . . . . . . كركما مانے اس دنیا برکن کیا ست گی ا" سند بادسوچ میں ڈدب گیا۔ " یا پیرومرنشد آپ نے بتایانہیں یہ دائمی راحت کی زندگی آپ نے کیے یائی ہ سب نے سوالیہ نظروں سے دیکھاکوئی کھونہیں بولا ۔ " سفر" \_\_\_\_ سندبا دنے دہرا یا۔ جهر سے محی جاب ایک دوسرے کو د تکھنے لگے۔ " سيراني ك كيا بات سع ؟ سفر . . . . . سفر نه مي مجھے سب كھ ديا . مال و دولت علم وتجربه عقل ودانش بين في سات سفر كيه تحمه " مل کُجے، مٹیا ہے بیمرے نے مود بانہ کہا " ان کے سفروں کا زمانہ ہیت پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ کا دل دکھا نامقعبود نہیں۔ گرا دھرعرصے سے آپ سفر پرنہیں کیلے۔ ورہ جان جاتے . . . . . ، " بات ادموری تعیور کر دہ کرک گیا ۔ ىندباد نے آسِتہ سے پوتھا سکیا جان جا نا ؟" بعیثی ناک والے سیاہ جہرے نے کہا " اب جزیروں کے لوگ ایکے جہازوں

کونوش آمدید نہیں کہتے . . . . . آگ لگا دیتے ہیں اور آگ سے بھا کتے ہوئے لوگوں کو کانے دلو کیٹر کرعبون کر کھا جاتے ہیں "

مرجعایا ہوازر دہیرہ بڑی دیربعد بولا " محترم آقا ..... نیلے سمندروں کا پانی سیاہ بڑ جیکا ہے۔ قزاقوں نے راستوں برہرے بٹھا دیسے ہیں۔ بھٹکے ہوئے بہازوں کو انتی برسز زمینیں دکھائی نہیں دیتیں .... کوئی کبوتری بھی لایتوں کی شارخ نہیں لاتی \_\_\_ اور کہیں کوئی جہازکسی ویران بحزیر ہے کی سنگلاخ بیٹا نوں سے مکراکر پاسٹی باش ہوجائے تو دہاں ریگتے ہوئے ان انی جسموں کے بیخر طبتے ہیں 'جن سے نیٹ بین ہونے دہر سے موت کی لو آتی ہے ... داب کوئ کس طرف سفر کو ڈیکلے ہیں ۔ .. داب کوئ کس طرف سفر کو ڈیکلے ہیں ۔ . دول کا میں انٹی تیر رہی ہے! "کوئ را مسجوائے ہیں انٹی تیر رہی ہے!"

یکا بیک سب بجب ہوگئے۔ سند باد کے بھرے برسخت تردد کے آ ہا رقعے اس نے بوجھنا بھا ۔۔۔ ہ آ گر حملہ ادھورا جھوڑ دیا۔ بھا است کتنے سفر کیے ہیں ہو ، ، ، ، ؟ "گر حملہ ادھورا جھوڑ دیا۔ ستواں ناک ولے نے کہا " آ قائے محترم " ہم مسلس سفر میں ہیں ۔۔ بب سعے میش سیمھال ہے "

سندباد کے محل میں اب مکل سکوت بچھاگیا تھا۔۔۔۔ مطربا وُں کے نخے وُن اور نفیری کی اوازیں سب سرچکے تھے ۔۔۔ سندباد نے بہاد بدل کر کچھ کہنا جا ہا ۔ بگر کھر یئی بہورہا۔

" المن الله معر بهارا مقدر بن سجها ہے .... " اردج برے نے مجھر اوں میں سے کہا اللہ معنی سے کہا اللہ معنی سے کہا " اللہ معنی سے کہا اللہ معنی سے کہا اللہ معنی سے کہا اللہ معنی سے اپنا وطن مجھوڑ تا ہے ۔۔۔۔ ، پر زول کی طرح اس ووائے کی کا نش میں \_\_\_\_\_ "

بحیظے سیاہ ذام نے کہا " یا بھر سنگینوں کی نوک پر ۔ خو ن زدہ وگوں کے تا نکے جھٹر کر ہون نے دہ وگوں کے تا نکئے جھٹر کر ہوں کے رہوٹروں کی طرح ہا کہ دیے جاتے ہیں . . . . . ، سرحد بار ' احبنبی زمینوں میں . . . . . ۔ ۔ جہاں نفرتین اُگئی ہیں ۔ دیس نکالا بہت بھری سزا ہے سندباد ۔ "

سندباد بھرسوج میں طورب کیا ، وہ مطلل نہیں میواتھا کدسفر برکتوں کی بجائے اوتوں كا وسيله بن كياسه إ \_\_\_\_ "مير ملك سغرسبيشه بركت كا باعث را " "وه اس ملي برادر نامور كراب برسفرك بعد البني وطن لوسترسيع ..... اسنے گھر .... ابنی چھت کے شیعے استاخ پر کھونسال برقرار رہے تو برندے کا وبود بكفرنينهي ياتاء سلطح مثيات جرے في كها۔

سنربا د نها موتش بیٹھا رہا۔

" اب كوئى ايك دنعه كر جهور جائے تو بهروابس نهيں أما إ" تيكھ نقوش ال أ داس چرے نے کہا \_\_\_\_\_" وہ لمح طبرا سفاک ہوتا ہے سند باد ، جب کوئی گھر کی ولميز يها نگ جا تا ہے ۔ زمين عورت كى طرح ايك دنعه حيو ط جائے تو كيمر اجنبي موجاتى ہے۔ غدونعال بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں۔ دہ غیر ہرجاتی ہے ... نواب مرن خواب ساتھ چیلتے ہیں . . . . ناصلوں کی دیواریں بھاندکر . . . . . اُ ذیت ناک نواب ا بے دفائی کی سنرا دسینے کو "

سیکھے نتوش والے کی اواز دھمیمی موتے موتے رک می ۔۔۔۔سب بچپ جاپ آسے شکتے رہے .... ، ادازیھرا بھرنے لگی ....

" اور اب واپیں جانے کی فرصت ملے گی تو ۰۰۰ دیر ہو کی ہوگی ۔ کوئی پیجا کیگا بهی نهیس ا . . . ، نه وه در و دیوار ، نه کلیاب ، نه را ستے ، نه شجر ؛ نه ان پر بین م موستے برندنے .... تاخیں ساکت ہوجائیں گی ۔ نغے رک جائیں گے . . کون اجنبی آگیا ہمار سے بیچ ! . . . . . سند ہا دی وہ خوا ب والی زمین بھر تمہمی نہیں ملتی ۔ نه زمین ٬ نه محبوب ۲۰۰۰ . "

' ' اوم ہوروزازل سے ہیجرت میں ہیں . . . . . دوبارہ خُلد میں پہنے بھی جائیں تو كوك جانع يد حبنت ولهي بوكى ؟ . . . . وه و بال غير تونهي بروحائيل في ال "الیسانہیں کہتے . . . برکفری باتیں ہیں ۔ توبرکرو معزز قہان . . ، ربالعزت معان کردیتا ہے یہ سندباد کی اواز میں احترام کی ارزیش تھی ۔

دی ہے ؟ \_\_\_\_ نبیول کو بھی ہجرت کرنی بڑی تھی۔ گر دہ اس کا محکم تھا ... سزباد " ہم تو بنی نہیں ہیں نہ خدا نے ہیں اپنی زمینیں جھوٹر نے کو کہا ... یکھر بھی ہم آج فاتر بدوش دلیس دلیس بھر رہیے ہیں ' بناہ کی الماش میں اِ کیاتو ہمار سے لیے ایک ادر سفرنہیں کرسکتا ؟ ... کم محمول سفر ؟ "

سندباد ہوسو ہوں میں غرق تھا' ہوںکہ بڑا \_\_\_\_'کس لیے ؟" \_\_\_\_ک توکوئی نیا ہزیرہ' نئی زمین تلاش کرے ۔ جہاں زمیون کے سایوں

سے در تو وی میں برای میں ایک میں ایک اس رہے۔ بہاں ریوں جا ہے۔ بیس ہماری نسلول کی جشریں جمی رہیں ؟ بھر کبھی کوئی انھیس اکھا ٹریز سکے إ

سندباد - تو پھراکی بار اپناجهاز نکال ٔ اور اجنبی پانیوں کامُرخ کر . . . . تو دنیا سندباد - تو پھراکی بار اپناجهاز نکال ٔ اور اجنبی پانیوں کامُرخ کر . . . . تو دنیا

کا سب سے مام رجہا زرال ہے۔ ہمیں اپنے جہازیں لے جل کا سب سے مام رجہا زرال ہے۔ ہمیں اپنے جہازیں لے جل

بتانے کے لیے کوئی منتظر کھٹرا ہو!

## رېزه رېزه مېک

بیدار مبوا توشهزادہ نیک بخت اپنے صیاد کے میں بے شل کو دمکی مکر خودہی امیسر ہو گیا۔ موش و حواس کے ساتھ آرسی بھی کھو بیٹھا۔ گر ایک آوم زاد ' دومری بری زاد' ملن ہو تو کیسے!۔ ۔۔۔۔ عشق کے بھد سزالے۔

فیروزه بهی نے شہزادے کو صداول و قرفل قید میں دکھا۔ دات و دن اسس کے

جوہ تحس بر فدا ہم تی کا ہمیں بھر تی ' ادر اپنے پری زاد ہونے پر کف انسوس ملتی ۔۔۔۔
مگر ایک دل بری کا دل بسیرے گیا۔ شہزادے کوسیما ب محل سے رہا کر کے مکل از دادی
دے دی۔ کہ جامیرے ول دجان کے مالک ' اپنی مرضی ومراد کی حسینہ دل نواز کو تعاکمنس کرلے۔
کہ ادم زاد کے لئے سوای نسل ہی بچاہیئے۔

لوکیاں بت بنی سن دمی تقین کے سے ' مگراس کا آرسی ؟' ایک نے بو بچھا۔ اور د دادی ماں دنے غصے سے اسے دیکھا۔

م اے لڑکی - بہتے میں نہیں بولا کرتے ۔ بیری نے ارسی بچھپاکر کھی تھی ۔ لاکٹ ہزائے کو دے دی ۔ اور ساتھ میں بھوک بیاس کے لڈونھی ۔ کہ اجنبی وقت میں اجبنی لوگوں میں کو کُی شکل نہو۔
مو تدبری کی قید میں شہزا دے نے کتنے دل گذارے ؟ ایک اور لڑکی پولچھ مبھی ۔

بھری بی نے سفید سکا سرکھجایا ، اورسوچ کر لولیں \_\_ تحب شہزادہ میلاتھا توسیمان پنجر کو مُدم کہ نے اطلاع دی تھی ۔ اور حبب پری نے ادم زادکو آزاد کیا تواولا د آ دم کے قدم جا ندیر جا پہنچے تھے \_\_ اتنا عرصہ گذار شہزادے نے فیروزہ ہری کے محل میں ؟

توشهزاده پهرمجمي سجوان را ؟ تعمولی بھالی معصوم صورت والی ایک کجی کلی نے پوتھا۔

د استے سئے ۔ دیدوں کا پانی مرگیا ہے ۔ پشر سٹر پوسچھے جا دہی ہیں! کہانا کہ سیج
میں ٹرکا مت کرو ۔ السی بھی کیا بے عقلی کہ بیہ بھی بنتہ نہیں ' پرستان ہیں عمر کا بہبیہ رکا
رہتا ہے ۔ سجو بجیبا ہے ویبا ہی رہتا ہے ؟ ۔ ساری بالیوں نے جھینی کر نظری نیجی کرلیں ۔

تو خداکی کرنی پیربول که شهزاده زمین براترا تونقشه می بدلا موا تھا۔ برجیزاجنبی تھی۔
ملک نئے ، جنگل اور پہا اونئے ۔ صحرا اور سعندر نئے ۔ نئے نئے بزیرے نمودار ہوگئے تھے ۔
شہزادہ نیک بخت ، جہال گرد بنا دینا کے ایک سرے سے دوسرے سرے مک گھولتا پھوا...
محربیرت تھا کہ لوگول کا اتن ہجوم کہاں سے گیا ، کہ سطح ارض پر باؤں دھرنے کی جلگہ باقی
نہیں دہی ! ادھر سر بہ فلک عارتیں نظروں کی دلوار بنی اوں کھری ہیں کہ گھٹن سے ہواؤں
نے سیب سادھ لی ہے۔

بجردل كود كهمة توسوح مين برجاماً "ن تريش بوئ كيسوون اور حست لباسول مين کسے روکے اورکس کی میرت دیکھے آرسی میں اِ \_\_\_\_ پہال تو مرمچبرے یہ بد تواسی اور بے زاری کھنڈی ہوئی ہے ! بعیسے نوٹ میں بھاگا جار م ہو۔ يبه لوگول كے دلور كھال سے آئے ہيں ؟ ..... كہا ل جا دہے ہيں ؟ .... میاه اسفیدادر زرد ، مردنگ کے دھانچے رینگ رہے تھے ..... ایک شہرسے درس شہر، ایک مرحدسے دوسری مرحد کس سے بات کرے کوئی ا جزات کرکے ایک ناری کے پاس پہیا۔ صورت اس کی مومنی تھی ۔ ارسی میں سرت رکھی تودنگ ره گيا \_\_\_\_ سيرت كاپتري نمين تها. الحي نهر بري إ ' کیا تم سارے جذبات 'سارے ارمان \_\_\_\_ اپنی فطرت کو کھو بیٹھی ہو ؟ '\_ اس نے پوچھا ۔ ابلا خالی خالی نظرول سے اسے سکے لگی ۔ بجیسے دیکھ بھی معی برا اورنہیں کھی ۔ الكي الميرى بات تم سمحونهي باربي الم السياني بهوتم ؟ ' بہت دور' اوھر لورب کے دلیں سے ' اس کی ساتھی ایک اور سذری نے کہا \_\_\_ ونام مجى يادنبين رماب تو- ممكب نسط تھے۔ كيول نطلے تھے ..... نہيں۔ نكالے كيے تھے۔سنگینوں کی فرک بر - ہمیں کھ یا دنہیں سے ..... ہما دی بھا شا.. ہمارے ماس ..... عارے نام مک یا دنہیں ہیں ۔۔۔۔۔ اس نے ایما سربانہوں میں تھام لیا۔ اس كے ليّے جگہ جگہ سے يعف موتے تھے۔ بت جھر بہت جلدى الكي تھا \_\_\_\_ بانہوں کی مٹیالی زردی میں جگر حکمہ منتھے نتھے موراخ جھا نک رہیے تھے ، سویکول کے سے یہ اور پھر دہ بانہیں نیک بخت کی طرف بڑھیں \_\_\_\_ وتم کہاں سے آئے ہو؟ .... چلو کے بمارے ساتھ ؟ اور نظری شہرادے میں بدیرت بوئی جا رسی تعیی \_ و توكياده أكيلي تقيس ؟ .... ال كرسا تقد كوئي نهيس تقدا ؟ معصرم كلي نے يوجيسا ي و وطن چھوٹینے بعدسب کیلے رہ جائے ہیں ؛ مبانے ظلے بھی اور سکھے رہ جانے والع بھی سے بڑی فی کا سفید بھلا سربول بلا جیسے ہوا میں کیاس کا رو ڈوا ، معصوم کلی سېم کرىچى برونگى ـ

شہزادہ نیک بخت لوکھلا گیا۔ ہیما تھیٹراکر ایک بٹیسے اوینے 'انساندل کے ڈر بے میں کھس کیا۔ بجلی کے حجمو لے میں بچٹے دھ کرمانے کون سی ادنچا کی سے کا یک میں حوا پیچا۔ بڑے قیمتی فرنیحرسے سیاسیا یا کابک تھا۔ ایک اکیلا بوڑھا' مجھوٹے سے پردے بڑ جلتی بھرتی ہات کرتی ہوئی رنگين تصويرين رسيمدرا تحفار برطرف موت کی باس کیمیلی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر بوٹرھا چیخا\_\_\_ کون ہوتم ؟ کیول ائے ہو ؟ لائے ہو ؟ خط \_\_\_\_ ! اوراس کے ساتھ ہی جانے کہاں سے ایک بروھیا کا بک میں برای خاموشی سے نمودار ہوگئی ۔ بیسے روئی کا کا ہوا ہیں او آ ہوا آجائے ۔۔۔۔ روبی کو دیکھنے آئے ہو ؟ روبی ! \_\_\_\_\_ اور شهراده بهاگ نکلا - وه باکل موما ما نهیں جا ہما تھا کہ کر بھاگ کر مائے گاکہاں! \_\_\_\_ اس کی بادرت ہت کوختم موسے توسنیکروں ہزادوں برس بیت سے تھے ؟ سلی والی الرکی نے دادی مال سے یو کھا۔ تحبیس بھی نہیں \_\_\_\_ برلس بی بولیں ۔ دہ جازا کہاں ؟ \_ ١ ب وه محا ُ دن محاُ ون حبنگل حبنگل بيمرياً كيا - صندلُ ساگوان مهده ادر لوبان كى المبنز توشور نے اسے پھرسے زندگی میں بھیلایا ۔ مدن مست کی کنواری مسکندنے ارمان جنگائے ۔ سر ملند بہا رہوں نے سوصلے بلند کئے یمرسبنروادیوں میں ہر بلول کی جہکا رنے اسے خوش آمدید کہا ۔کہیں کوہ ساد کے ایک بادل نے سرگوشی کی \_\_\_\_ کہیں نیستال میں کسی گیت کے سردل نے اس کے قدم لئے ' جو پہا ری سے ا ترنے نالے چتھے کے کنارے کوئی اہیر بنسی میں بجار ہا ہو تا '' بٹا دول کی بھوارمیں گوریاں بھی ملیں' بو کا لے کالے' لانے لانے کیس ٹنا نول بر کھولے'' سنستى كاتى اشفاك كررى تهيى - لكمّا جاندنى راتين نهاتى موك -بیت مرا موا انگا ہی مری دوب ا بلکیں بیاؤی مفتدک۔ شہرادہ سویے میں بڑجا " \_\_\_\_ ارسی میں دیکھیّا توصورت کے سواکھ نظے

## خوابول <u>کے بُ</u>لُ

کمرے کہر میں طوفانی سمند کی ہریں جٹما نول بریاش باس ہوکر بھوار کی دمیر جاد رجیلا دیتیں اور مٹیا ہے بادوں کا سرمہ اس جادر میں دھوال دھوال موماتا ۔

ریانگ بر میلی موسی اور میلی میلی میلی برون کا اور کمی ای دونوان نگل ایتا اور کمی اگل دیا۔
اسے کبھی اس اور کا جہر ویکنے کا موقع نہیں طاقعا ۔ دہ ریانگ بر بہت ایسے بلیمی اس اور کا جہر ویکنے کا موقع نہیں طاقعا ۔ دہ ریانگ بر بہت ایسے بلیمی اور ان سے بلیمی اور ان سے بلیمی اور ان سے بلیمی اور سے اس کی بیٹی ہوتی ۔ دورسے اس تکتارہے ۔ دورسے اس تکتارہے ۔ دورسے اس کے کوٹ کا رنگ کی طرت اس کی بیٹی ہوتی ۔ دونوں بیر درمیانی طون ترک کوٹ کا رنگ کی طرت اس کی بیٹی ہیں آیا۔ لیگا سا بھورسے دنگ کا کا کا الدرکی طرت موزسے دکھتا۔

ستمال مغربی انگلتان کارفیلی جوادک میں دہ اس دورا فیادہ طونانی ساصل کے کارے مطفول بیٹھ کیا کرتا دہتا تھا میں دور بیٹھ پر بیٹھ کا دی اسے دیکھ کرسوجیا رہتا ۔ کبھی ایس بعثی ہوتا کہ گئی دن وہال کوئی نہ آتا ۔

ولیے کس ویران کسیب زدہ سے مقام برا آ ہی کون تھا۔۔۔۔۔ مغربی اسکاٹ لیٹڈک بیتھریلے ساحل کی طرف جانے والی پرسٹوک یہاں ایک موٹر پرسمندر کے کارے کنارے دور تک چلی گئی تھی - ایک پہاڑی پرنہ جلنے کس زمانے کا بنا ہوا ایک تبلعہ تھا اور س کی فرصفال پرساحل سک بچند گھرا دورا دھرا دھر بجھرے ہو عے تھے۔

ستام کا اندھیرا بطرط جا آ توکہیں سے ایک عررت کا سایہ سا نمودار مورا 'دھندسی لیٹ ہواسا' ادرجاکر بلنگ کے قریب کھڑا ہوجا آ ۔۔۔۔۔ اور کھر دہ دونول چلتے ہوئے

تتب اسے بتہ چلا کہ وہ بیوی کے ساتھ نہیں جارہا ہے ۔ '' بخار بڑھ گیا ہوگا۔'' اور بیہلی بار بینچ والے ادمی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ گذمی رنگ کے مبُد دستانی چہرے پر ' مرطوب مجاکے تین چار تعطرے لرز رہے تھے ۔

" تماراً گھركون ساتے ؟"

مع گھر۔۔۔۔ ؟ آواز کی لہریں سانسوں میں آلجو کررہ کئیں۔ دہ نیچے دیکھ کرمپل رہاتھا۔۔۔۔۔ بہت ودرہے مین کے کنارے ۔۔۔۔۔ "

بینچ دالے آدی کی مجومیں کچھ نہیں آیا۔ اس کا گھر آگیا تھا۔ دو اسے اندر لے گیا۔ وہ اسی فران برر اسی فران برداری کے ساتھ مجلا آیا۔ بیسے اس کے لیے اس گھر میں ادر اپنے گھر میں کو کی فرق نہ مرر یہ ایک مجھوٹا ساکا مُنج تھا۔ آتش دان کے سامنے دونوں بیٹھ گئے۔ ان کے بیمروں بر شعل کے عکس ارواں تھے۔

ا درتب بینچ والے آدی نے دیکھا کر کس کے مقابل کا بہر ہو کتن اداکس ہے ۔۔۔ وران کھٹرے ۔۔۔ وران کھٹرے ۔۔۔ وران کھٹرے

کسی خا درشی میں ہس نے ایک ہی گھوٹٹ ہیں وہ کی کا سارا پیگ ٹھا لی کر دیا ۔ کوٹ کہ اتین سے ہرنرٹ پوچھتے ہوئے وہ کچھ کہتے کچتے کٹے کہتے رک گیا۔ ٹا یہ اسے نما دوشی می لیسندیتی ۔

کا تیج والے آدی نے دو سرایگ دیا۔ اس نے اسے معی اسی تیزی سے خالی کردیا۔ آت بردان میں کوئی مکری کا تکم اور جیکا ریاں ارتی ہوئی دور مک جیلی آئیں \_\_\_\_ وہ انہیں نیکے کی طرح دیر مک دلجی سے دیجہ اربا \_\_\_\_ کہ اسے دیجہ اربا \_\_\_ کس وقت اس کا جہر و کتا معصوم لگ رہا تھا۔

يى تتبارك كمراطلاع كردادول \_\_\_ كدتم ميار " اوروه رك كيا -مجھے کیا ہواہے ؟" معصوم بیرے نے پوتھیا۔ تمہاری بیوی بیمارسیے" " بال \_\_\_\_\_ لوى بيمارسي" ركتے ركتے ایسے كہا جیسے دمول گيا تھا \_ ذراسے بس دبیش کے بعد زہ اٹھ کو کھڑا ہوگیا۔ لڑ کھڑاتے تدموں سسے درواز سے کاطرف سلتے ہوستے خودسے باتیں کیے جارہا تھا ۔۔۔ مجھے جاناسیے - لوی بیارسیم ۔۔ مگردہ تھیک ہومائے گی۔ اسے کھونہیں ہوگا ۔۔۔۔۔ دہ مرے گی نہیں ۔ کہیں اپنے گھریں بھی کوئی برتاسي ؟ یکایک ده بلط کر درواز ہے یاس طورا ہوگیا۔ ° این گھر ماں کی گود ہو ہاسپے ۔ اسپے مجبودکر ين كب سے ابني المسن المائے عصر را بول- كرتمبي يرسب كيا معلم عجیب بےبسی اورسی و بیٹیں کے عالم میں وہ درواز مصکے یاس طراتھا ۔۔۔ "کیسی عجیب بات ہے ۔۔۔۔ برسول کے بعد آج میراجی سِاہ رہا ہے کہ یاتیں کردں ۔۔۔۔ اپنی باتیں \_\_\_\_ " اور بولے بولے دالیس اکر آتش دان والی کسی پر بیٹھ گیا۔ " يه ست مجن اس كى دجه تم برواس كى دجه بياتش دان بيع اس ميس خيختى بوئى جنگاريا میں - انہوں نے مجھے اس کو دہیں بہنچا دیا جہاں میراجنم ہما تھا ۔۔۔۔ اویتے ادیتے ادیتے دالان ، محرابي بحرابي التي الله يكاكوتها بياك كوتها والله يكاكوتها والله الكاكوتها الماحد والمعاني زتنی تھی 🖆 اور عصر ده کچه دیرخاس بینما تش دان کودیکھتا ، بار بینی دالے دمی نے بھی کئی باشنہیں کی ۔ "كتن بحمرا ميرا تها ده كمر \_\_\_\_ برايون بريمي جمومًا لكنّا تها معن ين آمادر

حامن کے درختوں کے پنچے بیچوں کا مہتم حمیا رہتا ، اورٹ م کو ان کی مشاخوں بیر حیر میاں جمع ہوکر

44

سور میاتیں \_\_\_\_ اور پھر ایک دن ده سب دہیں تھیور کر میں جلا آیا ، بیس برس ہوگئے۔ اس سی کھ کھ کے کو کھر کبھی دوبار انہیں کھیلا بگ سکا "

بینج والے آدمی نے کچھ پو جینا جا ہا ، مگر ہاتھ کے استا دے سے کوٹ دالے نے جب کردیا۔

" تم انگلت ال بین رہ کر کیا جا فو ال دوں ہمارے ولیس میں کیا اتھ لی بچھل ہور ہی تھی ۔ ایک تاریخ مع رہی تھی۔ ایک بن رہی تھی ۔ ایک بن رہی تھی ۔ ایک بن رہی تھی۔

نیر بیتینی لگ د ہا تھا ۔ لوگ اپنے گھر بچھوٹر کر میرسمت بچھرے جا رہے تھے ۔ یں بحد کھر ایسا کہ ایسا کہ رہے ہو ہو تھوٹر کو میرسمت بچھ دہی ہو ہم میرا دو سرا تالب ایسا کہ رہے ہیں اور میرا دو بود کے مکڑوں کے درمیان ۔ بس ما ماک واسطہ لوگی ایسا کہ ایک ایک کے آبھ می ہوتے ہیں اور میرا دجرد کھل اعتما ہیں ، جیسے فاختہ زمین کی نوشنجری لے ایک ایک کرکے آبھ می ہوتے ہیں اور میرا دجرد کھل اعتما ہیں ، جیسے فاختہ زمین کی نوشنجری لے آئی مو

مگر بجر صبح كواس دجرد كاانگ انگ بهر جاتا بيد \_\_\_ صرف دو سرا قالب ره جاتا بيد يد و سرا قالب ره جاتا بيد اور اس كورگ ديد مين خواب كے مجھوڑ سے بوط بر كانتر ! \_\_\_ برخاب ديك نائش مير كى طرح جمنجر رُما قاب - نوابرن كايرسلد ميرا مقدر بن جيك بيد اور مين ديك برسها بينما رہنا ہوں \_\_\_ اگل نائش مير كے خون ميں \_\_\_

مسلسل بولنے سے کس کاسانس کھول گیا تھا ۔ جلے کتنے دی کا لاوا پھ ملٹ بڑا تھا ۔ - دوسرا آ دی سوچ دیا تھا کیا کسس کی بیوی یہ مرب جانتی ہیں ! ،

" اب مبان گئ ہے ۔۔۔ وہ میرا دکھ تعجینے لکی ہے " جیسے دو مرے آ وی کے خیالا اس میں نے جات دو مرے آ وی کے خیالا اس نے بڑوھ کے میں میں نے بڑو میں اس نے بڑو ہوں کے لیے بے وطنی ایک غیراور اجنبی مسئل ہے ۔ کیا آتم ۔۔۔ میں ٹریجڑی جان کے بھو ج

میزبان نے کوئی ہواب نہیں دیا - اس کے باس بواب تھا بھی نہیں ۔۔۔۔ اور کھر بہت دیر تک ددنرل خامرتش بیٹھے رہے ۔۔۔۔۔ اَکٹ دان میں شخطے اب دب سیکے تھے۔ بلی چکی تما زت ہرطرف کھیل گئ تھی سجس میں دبک کرنا موشی اور بھی تمتما اٹھی ۔۔۔۔

| " بيس يرمن ببت بوتے بي اتنے دن تم كياں رہے '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "لندن میں لوسی کے ساتھ رشائر ہونے تک" کوٹ دالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آدى كى أوازىي اب تما ومنهين تھا نماورامركيدين سين بوگ ليزاآسٹريلياييں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ریسر پر کردی ہے۔ سٹایدسٹادیاں بھی کرلی ہیں " ہیں نے خود ہی بہل کر کے میز بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کے بس دبیش کوختم کردیا ۔ ۔۔۔۔ اور پھر حید کموں کے لیے جب ، مرکیا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سرتا و کون سے دلیں جادل میں تم پر تجینا چاہتے تھے ان بتیس برسوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يس كبعى اسيف دليس كيول نهيس كي ؟ كس ليے جاتا ؟ ان درون ادر محرالوں بين اب كون رہا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بجو في برت سب عِل كُنُ مِ الْمُعَمِلُ مُنْ الْمُعَمِلُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال |
| قا ذلرن میں" اس کی اواز بھر کھر دری ہونے لگی۔ تنا و بڑھ در ہا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سام ادرجامی کی ستا خول برستور مجانے دالی ساری بیٹر مان ازگیس میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سے تو ہر ندے بہرت کوجاتے ہیں مل کر اثرتے ہیں تو دایس بھی آتے ہیں۔ مگر ایک ایک کرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الربي، الك الكسمتون مين، تو كو يُحواليس منهين ٢٦ مين الكي الك الكسمتون مين آيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مستاتها ، ده حریی بھی باقی نہیں رہی اس دن اس کی جو کھٹ الانگ کر میں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بھیانک غلطی کی بے دنائی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وس کی آواز کپلیانے لگی تھی - بینج دالے آدی نے اس کے گلاس میں تھوڑی سی وہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا در ال دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ہمارا سا راخا ندان بے نام دلٹ ان ہوگیا ۔ بیٹ توں سے سچال کر ما تھا ۔۔۔ دہ رسی مہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہمارے طورطریق ہمارے کارتامے ہمارے راز ہمارے گھر لیونام ہما گاناتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نيست دنابود بوسكة بيس برس كوئى برا وتفرنبين بورا - مكر بمارك يبية تيامت وهاكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، کس کی انتحوں میں صدلیوں کی ویرانی تھی ' اور ' آوا زمیں در دکا دریا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہماری نسل کے بعد کون جانے گا مگون کہاں کا روٹرا ہے ۔۔۔۔ اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر ا و احداد کون تھے ؟ دا دا کے نام بھی یا دنہیں رہیں گئے ہے کہاں با کلیجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کون سا مذہب نے زبانیں ، نام اور لیکس بھی بدل جا بکن گئے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

بتاؤ كون ميرے خواب سنے كا ــــــكون ميرے كھا دُريكھ كا ــــ كسے دِل جي ہوگي ؟ سے انری صفح کا خری محلم موں اس کی انتھیں بندتھیں ۔ ملک ملکی تما زت میں اس کما گذمی بہرہ آتش دان کی طرح د مِک رما تھا اوروہ انکھیں بند کیے اسی طرح بیٹھا رہا ۔ یکا یک دوسرے آدمی کے زمن میں ایک نحیال آیا ۔۔۔ کیوں نہ تم ایک بار ان نحة الإل كاسرزمين ميں ہواً ؤ؟ تاكه كھر دہ تمہارا بيجها جبورديں \_\_\_\_ عم ان كى گرفت سے ا ارزاد بیموها در \_\_\_\_\_ اور عمر ایک لمبا دمفه گزرگیا - نیخ والے آدی کور بلنگ بروه آدی نظر بنین آیا۔ وہ مع من دہنے لگا۔ کیا کس نے نواول کے بل برسے دالیں جانے کی ہمت کرلی۔ اور بھرایک شام کس نے دیکھاکہ ریلنگ کے سہارے کس کی بیوی کا دھندلاساہ کھٹا ہے ، اسی جگر ۔۔۔۔ بہاں سے اس کا سٹرمر ینجے گرا کیوں میں سمدر کی امروں کو حرالان برميم لمنكتے دیکھتا رتبا تھا \_ " نہیں ' دہ دالبی نہیں آیا' اس کی بری نے بغیر سکٹے کہا ۔۔۔۔ یہ ماں کی گود ملی' اور نر شاید نوابرف سے آزادی \_\_\_\_ : سنخ دالا اً دبی ریلنگ پر جمک کرکھڑا ہوگیا ۔۔۔۔۔ " تجمع بوری ہات مُسنا سکوگی ؟" "بع بي كيا مستلف كو ب سارا داله سارا تنادُ ب جاسف بي حتم يوكيا . مجھے یادیے سب منا کے کنارے دہاں سنے تواس کے ہاتھ کانب دہے تھے ۔ اس نے سجعک کردولوں ہاتھوں میں تھوڑی سی مٹی اٹھالی \_\_\_\_ بحسے دہ بہت مقدس ہو \_\_\_ مگر دوسرے ہی لے اس نے ہاتھوں کو جھٹک دیا ۔۔۔ مٹی کی بجائے نکیلے کنکروں نے انہیں دس لیا تھا \_\_\_ اجنبی کنکروں نے \_\_\_ یا کھرسٹا ید دہ نود ان کے لیے اجنبی تھا \_\_\_" چند محمل کے لیے دورک کئی۔ یتر نہیں کون سے دھند لکوں میں طور کئی تھی۔ " ہاں ہر حیز اجنی تھی۔ ہر گھم ' ہرگلی \_\_\_\_ سنے بچروں کے بہجوموں سے وہ کھراا تھا ۔۔۔۔ یہ اس کے نوالال کی سرز میں نہیں تھی ۔۔۔۔ اجبنی ۔۔۔ اجبنی ۔۔۔

اسے سرسمت سے آوازس آری تھیں ۔۔۔ یہ کون آئیا ۔۔۔ اجنبی ۔۔ اجنبی ۔۔ \_\_\_ادر ده سمناک ریت پر تنها کھٹرا تھا \_\_\_ مجرم کاطرح \_\_ تب بیلوسے کس نے ایک اوازسنی بھاری تجیلی اواز \_\_\_\_\_ مور کھ میگ کومرف تین دست و ل میں سیکم کر نہیں رکھاجا سکتا ۔۔۔ ایک ہوتھی دٹ بھی ہمتی ہیںے \_\_\_ سے کی ۔ اس امکسس پر بہتے ہوئے دھرتی بھی تینے کی طرح بے لبن ہوماتی ہے۔ انگ انگ اوعظر ما تا ہے۔ سے کی تیز آندھی کس کے سینے ہر سے ہرنشاك مادیتی ہے۔ ۔۔۔ نئے نشا ول کے لیے ۔ ہوتھی دشا طری ظالم ہے ۔۔۔۔ ترکون سے نشال طور مرح بحما کی رئیت پر منتھے ہوئے سا دھو کی اوازمین ایسی اپنا ٹیت تقی کر میراستو ہراسی کی طرف كهنچاجلاً كيا - ٢- س كى باتول كى ككرائيول مين لموربيا ميلا كيا " اور ده سيب ساس ساسف سمزر مين ببت دور ديكف لكى سيب جهال دولول تيلايمن بل حاتي بي - بري ديربعدادي -ده دونول كسيس سشرال كلطرف يط سكة - يترنسي انسي خوابون سي نجات على المنين" ت مركا وصد كما عيل كيا تها ، اور بهائي كي فرهلان بر الله دكا روستنيال تحململانے لگی تحمیں ۔۔۔ ہردوز کی طرح ۔۔۔۔

ار جیر مندن کی ایا تھا۔ کہنے لگا جاکر اپنانام ادر پتہ کی پیلا اور موبودہ کھا آ ڈ ۔ در نہ دور کھا آ ڈ ۔ در نہ دور کی بیال رہنے نہیں دیں گے ۔ اس پردلیں شہر میں ہزیرے کے لوگ روز آرہے ہیں۔

ادر وہ بیہ شہر سر تھوٹر تا نہیں جا ہتا تھا ۔ اس انے کہیں سے ایک دن اسے والیس جا نا اور وہ بیہ شہر سے کو ۔ بہاں اس کا گا وں ہے کا اس کا وطن ۔ شری دام بھی اس ہزیرے برجوٹرہا تی سے پہلے اِس شہر میں تہر ہے ہوں گے ۔ کون جانے ا

گر دالیس جانا ہے تونام کیسے کھواسکتا ہے! ۔۔۔۔۔ وہ بیبی تو رہتی ہے ۔ اس کے ساتھ نہیں ؟
دہ بیم شہر محبول کیسے سکتا ہے ؟ ۔۔۔۔۔ وہ بیبی تو رہتی ہے ۔ اس کے ساتھ نہیں ؟
گر اسی لمیے ' ہجو ٹرے اور اُونے اُ مخصتے ہوئے شہری نفنا دُس میں دہ بھی سانس لیتی ہے ۔
اسے اس کا بیتہ نہیں معلوم ۔۔۔۔۔ کبھی بتایا بھی نہیں اس نے 'اور نہہ شائد اس نے پوجیا کبھی ! مگر مرتھوٹرے دن میں وہ اسے بل جاتی ہے ۔۔۔۔۔ کسی موٹر بریکسی کو باتی ہوئی۔ ادر بھر دہ اس کے ساتھ ہوجاتی ہے ۔ ہزیرے سے وہ بھی اسی شہر۔ بھاگ آئی تھی۔۔

اس شام ده اکیلا مکھڑاسمندری موہوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بیتہ بھی نہ سپل کسبٹی ہا ہا اس نے اپنی موٹر لاکر کھڑی کردی '۔ اور ماتھ بٹر مھاکر اگلا دردازہ کھول دیا ۔ وہ عثیمہ کرسبنھ ملا بھی نہیں تھا بھراس نے موٹر اسٹارٹ کردی ۔

" تمہاری نئی نظم بڑی بیاری ہے"
" تم نے کب بڑھی ؟"
" مجول کئے ؟ \_\_\_\_\_ تم ہی نے تو مُنا تی تھی"۔
" تو تمہیں یاد ہے ؟!"

ہوا کے شریر تھو نکے نے تمہارے بال بجھیر دئے \_\_\_ مگرتم باگیسری کاتی رہیں، کہ تکھیں بند کئے۔ اور بیبہ بھی تہیں دیکھا، سفید تکلول کی تطار ' کالے بادلوں سے نکل کرنیچے دھرتی پر حلی آئی \_\_\_\_\_ اورتم باكيسرى كاتى رئي ، " نكوي بندكتے - بال بسيائ اور میہ بھی نہیں دیکھا ، وہ تمہاری ہر آمان کی موجوں کے ساتھ اڑان بھرتے رہے \_\_\_ ادر ' نعي ' آگے ' يجي \_\_\_ ۔۔۔ سمندر کی ہوا میں اس کے بال سکھر سجھر جارہ ہے تھے' اور وہ نظے۔۔۔ سناری تھی ۔ اواز کی شھاس میں راگنی کا نشہ تھا ۔ " تمہیں تو ایسے یادہے ' بجیسے تم نے ہی لکھی مو ا" اور دہ سنس طری ۔ نضاء میں مجھول بکھر کئے \_\_\_ بنفشی ، قرمزی ، کاسنی ا در گلابی ۔ " گرنظیں لکھنے سے پہلے تم بحر ملزم باس کرلو۔ حزدری ہے ۔ سبھے؟" ایک دہی تھی ہو کھٹ سے اسے گھسیٹ کر زندگی کی حقیقتوں کی ہو کھٹ

ایک دیمی تقلی ہو کھیٹ سے اسے گھسیٹ کرزندگی کی حقیقتوں کی ہو کھوٹ برکہ ایک دیمی تقلی ہو کھوٹ برکہ کے دیمی تقلی کر ندگی کی حقیقتوں کی ہو کھوٹ برکہ اور کھیل کھلاکر ہنستے ہرکہ اور کھیل کھلاکر ہنستے ہرکہ اور کھیل کھلاکر ہنستی بھی تو لگتا ہجیلے کم بھر کے لئے نتھے نتھے نقرئی گھنگھ و تقرک کر دکھائے ہو اور اس دان بھی اس کی میشوں کے مشرول کی مشھاس ابھی ہوا وُں ہیں باتی تھی کہ سے اس نے موٹر درک کر دروازہ کھول دیا۔

ره ساحل براسی مبگر کھٹرا تھا ۔۔۔۔ اوراس کی موٹر جاسکی تھی۔

عجیب بات سے - جزیر سے میں حب بھی وہ طبتے تو وہ بلا جھج کے اس کے ما تھ مرحکہ کھرتی ۔۔۔۔۔ کا لیج میں سٹرکوں پر سنیا میں ۔۔۔۔ گر بیاں اس شہر میں وہ بس ذرا دیر کے لئے ہی آتی ہے ۔ دل کے ایک درواز سے سا داخل ہوتی ہے اور حجو کے کی طرح دوسرے درواز سے سے نکل جاتی ہے ۔ اور دہ جب ہودکتا ، دہ جاج کی ہمتی ہے ۔ ...

اسے اداس مجھوٹرکر!

یم اداسی لئے وہ کب سے چھر دیا ہے!

مگر حب آگ رادن کے جزیرے میں مرطرت بھیل گئی۔ ادر مکان سے شعلے بلند ہونے لکے ' توسب لوگ بدحواسی میں ادھراً دھر محالئے لکے ' توسب لوگ بدحواسی میں ادھراً دھر محالئے لکے ' میسے بل سے نکل کر بچو نظے۔ اور چھران پر گولیاں برسنے لگیں \_\_\_\_ مڑا تر ۔ اور دہ دہیں ڈھیر ہوتے گئے ۔

وہ کیلوں کے باغ میں حق تق کھڑا مہرسب دیکھتار ہا۔ وہ بھی وہی جار ہا تھا،

مى مكان مين - لبن ذراسا فاصله ره كيا تها السي ده اس سے ملنے جار الم تها .

اور پیمریک لخت ، سہم گیا ۔ سردلہر ادبر سے پنیجے تک کا متی گذرگی اِ جینی ا جا ہا' مگر اواز ملق سے نہہ نکل سکی ۔ دھٹر کتے دل ادر لٹر کھٹر اتنے قدموں سے ایک درق رم جلاتھا' کوکسی نے اسکی بانہ بکرلی ۔

> م كبال جاتے ہو ؟ \_\_\_\_ فول ؟ ديكھتے نہيں ؟ وه نندن تھا. م مكر .... مگروه .... ؟

ا سے بھول جاؤ \_\_\_\_ اب دہ نہیں رہی '۔ ل كيا ..... كيا موا اسع ؟ اس نه كبنا جا م الكرة وازسهم كرره ممَّ .... مکان کا ریک حصہ حل کر گرر باتھا - بانسوں اور ٹیٹیوں کے حیثننے کی آواز آری تھی ۔ ' پته نهبین ..... مبل ممیٰ یا ..... وه لوگ لے منتج ' م نہیں \_\_\_\_ ، دوسن سے رہ گیا - جیسے برف کی لیں دہشتا حار اہر \_ مفلوج زمن میں الفاظ منجد بوكر ده گئے \_\_\_\_ نہيں - اسے كچه نہيں ہوسكا ـ ده دہال سے نکل گئی موگئی ۔۔۔۔ تم اس کے بھائی ہو' مگر اسے نہیں جانتے ؟ ... بے وقدف ؟ اور کھیر نندن منہ نہیں کیسے اور کہاں کہاں اسے لئے لئے پھرا۔ دہ بغیر کسی مزا حمرت کے اسکے ساتھ پھر اربا ؟ نیچے کی طرح ۔ اور بھر ومی اسسے جزیرے سے مکال لایا محال برکھیل کر۔ وه أنا نهيس جابها تقاء اسے لقين تھا ده اسے دہن كہيں تلاشى كركے كا۔ وه کھی استے ملاش کررسی ہوگی -ا گراس شهر مین آکر اس کی تلاش اور بھی شدید موگئی ۔ اسے احساس موحلاتھا دہ بھی ہجزمہ ہیمورکر ہیں اگری ہے ۔ ا در محمر ایک دل وه مل بعی مکی ! سمندر کے کنارے ایک معولی سے ہول میں بھیا جائے یی رہا تھا کروہ رابری کرسی برا بیٹی کیکیاتے ہونٹوں بر ٹیراسرارم کرامٹ تھی۔ " ملو \_\_\_ آخرتم ل گئے!" وه بچه نک گيا \_\_\_\_" تم کهان تقيس اتنے دن ؟ مجھے اتنا کيون ستايا؟ " میں نے تمہیں دیکھ لیاتھا \_\_\_ مگر ہاس نہیں آئی - تمہاری سلامتی کے لئے " " سلامتی إ ..... يهان 'اس شهر مين ؟ " مال ... کون جانے اِ" اس نے اطمینان کا ایک لمباً سانس لیا \_\_\_ " اوہ ۔ انوتم کی گئیں۔

\_\_ میں کٹنا برین ن تھا ہے ۔۔۔ ، ادرتمہارا بھائی نندن '۔۔۔۔ ، کتنا ہے وقون ہے " رہ کھول کھلا کر مینس بڑی ۔۔۔۔دد بے وتوف ا" ادر تھیر ہرطرف وہی کاسنی اور سنفشی موجیس بھر گھیں' . . . . . برے عرصے بعد . ا در حب وہ تحلیل مونے لگیں تو اس نے اسی براسرارسکراہٹ کے ساتھ پوسچھا ۔۔۔۔۔''بتاد م اکسی دن وہاں تم دیرسے کیوں آ تھے ہے" " میں کیلوں کے باغ میں رک گیا تھا۔ اچھا بنا دُ ' تم نے ان لوگوں کو دیکھا تھے ؟ \_\_\_\_ ان کے پاس ٹین گنیں تھیں 'ادمتعلیں بھی ۔ دہ کون لوگ تھے ؟ .... ' نگر جواب سے پہلے ہی ٥٥ جامبری مقی - جب جاب ، بیسے آئی تقی ۔ ان بچند لمول میں اسپےنومشی بھی دے گئے ' اور اواس بھی کرگئی ۔ اكس دن نندن الله تواس نے بوتھا \_\_\_\_ " نندن - اكس دن سخرير سے ميں ده کون لوگ تھے' . . . . . مرکان عبلا نے والے ' . . . . گولیاں برسانے والے ؟'' ° يته نهين ميل سيكا" "کيا ده دسمن تھے ؟" "يتهنس" " توكيا عيمر دوست تع ؟" " کچھ بیتہ نہیں .... اور کھر اب کر نا بھی کیا ہے معلوم کر کے ؟ نندن بولا وه ہمارا وطن تھا !" اس نے بہت آ ہستہ سے کہا ۔ " فول إ وطن سے كيا ايسے بھاگنا برياسے ؟" " توكيا \_\_\_\_ يبرس بمارا وطن ؟" " نهيي معلوم \_\_\_\_" نندن نظري كيسركر يولا \_ " بے دور ن سے گد ھے ۔ تھے کھ مجھ نہیں معلوم ۔ تیری بہن اس شہر میں م تجھے بیبر معی نہیں معلوم! تجھے سوچ لینا جائے کہاں رہے گا اسے لے کر؟" نندك سيب چاب اسے ديكھ ر باتھا ؛ ادراس كى نظرىي اس ميں يبوست بوئى

جارسی تھیں ۔۔۔۔۔ بیسے اس کے آرباد دیکھ دہا ہو۔

اور پھردہ اسے کئی دفعہ ملی ۔ اس طرح بعند کموں کے لئے اسس کی زندگی میں بھول کھلا دیتی ' اور ان کے رنگوں کے سے ابھی نکلے بھی نہہ پا آ کہ اسے پھر اداس سچھڑماتی ۔

کبھی کشتی میں بمٹھ کر سے در گود میں در تک بیلے جائے ۔ کبھی دور داز ساحلول کی رمیت پر بیٹھ کر ادائی کا بانی بیتے ۔ اور کبھی کس شاندار ہول کی لان پرشام کا وقت گذاردیتے ۔۔

کی رمیت پر بیٹھ کر ادلی کا بانی بیتے ۔ اور کبھی کسی شاندار ہول کی لان پرشام کا وقت گذاردیتے ۔۔

کبھی دہمان بن کر اور کبھی میز بان بن کر ؛ وہ الجھی طرح جانتی تھی ' اسے کون سی چیز ہی بسندہ ہیں ۔

اور پھر ایک دن بہ ہوا کر حس بلڈ بگ میں دہ اور اس کے ساتھی تھیسرے ہوئے ۔

قع ' کچھ ایجنی نوگ گھس آرئے ۔ اور اندھا دومندگولیاں برسانے سکے ۔ وہ بھی ان کی زد میں ساتھی ' بیری طرح ا

ہے۔ ہوتی اور نرسیں ہے۔ اسے ہوتی آیا ' تو نندن سرما نے بیٹھا ہوا تھا۔ واکٹر اور نرسیں کم سم سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ نندن نے اپنے یا دنگ جہرے پر ذراسی سکراہٹ الکرکہا ۔ گم سم سے کھڑے اسے دیکھ رہے ۔ " مالتی آئی تھی ' ۔۔۔۔۔۔ تہیں دیکھنے ۔ ابھی ابھی گئی ہے۔ " م

\_\_\_\_ نگاه روبرو، بادی، سنهنت و مند تحت برهبوه افرور مورس میں۔ امور سلطنت بیش مول، وزیراعلی \_

معنور ۔ آج درباریں ایک باغی سردار بیٹی تحدمت ہے ۔ اس نے عالم بناہ کی شان یل گیات کی شان یک میں ایک بناہ کی شان یک گیات کی شان یک کی سے معارکو یک کی سے معارکو کی سے معارکو کی سے علم بغاوت بلند کر کے شاہی جلال کو للکا دائے ۔ ارسٹ دہو اسس غدار کو کیا سنرا دی جا گیا سنرا دی جا سے ج

آپ کے نعیال میں کون سی سزا مناسب ہوگی ؟

غلام کی دائے میں کڑی سے کڑی سزا اس کے جرم کی تلانی نہیں کرسکتی۔

ہم دربراعب کی کی رائے سے متنعق ہیں ۔ اور اس عدار کو عمر بھرکے لئے ..... جلاوطنی کاسنرا دیتے ہیں۔

كتاني معاف مصور - يبهسراتوببت ملكي سع إ

نہیں دزیراعلیٰ - بیم بہت بڑی سنراہے - قتل کی سنراسیے بھی سخت ۔ ر

ہے۔کیسے مکن سے ؟

مکن نہیں ' معقیقت ہے ..... کے جاؤ۔ ' اسے جلادطن کردو۔

غلام کی مجھ میں نہیں ارہائے ، یہ کیسی متعیقت سے ! .... کیا محضور دالا سمجھا سکیس کے ؟ سمجھا سکیس کے ؟

ا در اس کے بعد کھیل دک گیا ۔

يبيسوال منجد بوكر فضاً مين معلق بوكيا مسيسي بيرسزاسب سيخت كيع سي 4 كوئي كجونهم تناسكا بادشاه نےسرسے بگرا آردیا۔ادرتیدی کی طرف د کھنے لگا۔ \_\_\_ اب بتاتے کون نہیں ؟ منے ی تو لکھے میں بہم طائیلاگ ! .... اب سمحالا۔ .... بنا وظنی سب سے بلی سنراکیوں سے ؟ میرے ابانے یسی تمایا تھا۔ گرکیے ؟ .... یہ کیے ہوس آ ہے ؟ حيله عيل كريو تحقيم بي -ہاں '۔ بجد۔ یہی دربست ہے۔ راجا اور بادشاہ اپنے نحطر ناک دشمنوں کو سلک بدر كەدىا كرىتے ئتھے ۔ تىل يا بچھالنىي كىسزا 'كيول نہيں دىتے تھے ؟ نعابوشي تم نے بڑھانہیں کھاگوان رام کاسوسی مال نے بھی انہیں بچودہ برس کے بن باسس کی سنرا دی تقی ؟ گر ده حرف سچوده برس کی حبل وطنی تھی ۔ عمر بھرکی نہیں ..... ہمارے سوال کا تواب يبرنهي سے-بجفرخا موستنى مريل بوتحل موتى جانے دالى نعاموستى قیدی نیچے کے ابا بواب نہیں دھے ' اس لئے کہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔ انبوں نے بھی اینے کروں سے سن رکھاتھا 'اورسن کیوں 'کبھی یو مجھانہیں تھا۔

ابا سویے میں بڑے ' گہری سوچ میں '۔

جیے اپنے اپنے کھر چلے گئے ۔۔۔ براغ روشن ہوگئے۔' مگردہ سوج میں غرق رہے ؛ رات کی مرکوشیوں میں دنیا سوکئ ۔۔۔۔ مگر دہ سویتے رہے ۔

ا در بھر بہ ہواکہ حب صبح کوسب لوگ جاگے ' تو باغی نیکے کے ابا وہاں نہیں تھے! وہ اس سوال کا جواب لانے کے لیے دوانہ ہو بیکے تھے۔ کیو تک رات کے پیلے اہم ان رکھن جیکا تھا کہ اس جواب کو بائے بغیراب وہ بھی سونہہ کیں گے!

بهلے شمال ' پھر حبغرب بچھان مارا ' ۔۔۔۔ گرکہیں وہ حکیم دانا نہر ملا ہواس سوال کا نحاطر خواہ سجواب مجھا سکتا ا

پھر ہانب مغرب کو ہے گیا ۔ بحروبر کھنگال ڈالے .... ایک ایک مرکز علم ودائش کی سیاحت کی ۔ دانش ورول کی خدمت کی ۔ گرگو ہر مقصود کہیں ہاتھ نہہ ہیا۔

طرامانگار نیجے کے باپ کا ذہنی خلف ربٹر معمّا ہی گیا ۔ جلا وطنی قبل سے بھی بڑی سزا کیسے ہے ؟ ۔۔۔۔۔ کون ہے بحواس کا بواپ دے کراس کے بے جین ول و دماغ پر سے ندامت کا بوجھ بٹالسکے ؟

بحراس کی بے نواب انکھول کو پھر سے بیند سے ہم کما رکرسے! اسس تلاش وجستجو ہیں زملنے بیت سکے ۔

م نوسی اس نے سٹری کا رخ کیا ۔ باددباراں کے حملوں ' بھونچالوں ' ادر لوگوں کے مہونچالوں ' ادر لوگوں کے مہون کا م بچوموں سے بڑے بچاکر نکلنا بڑا کھن کام تھا۔ تاریک حبنگلوں ' زرد دلدلوں ادر بنجر سرددیرانوں سے گذرنے میں نہ جانے کتنے دن لگ کے ا

تب کہیں جاکر مل گجے رنگ کا دہ پہاٹ نظر ایاجس پر ہواکے تھوکڑ گذرتے تو سیٹیاں ایجے لگتیں ۔

اسی پہاٹری ایک گیھا میں باغی سردادے اہاکو وہ فرانی جہرے اور مقتاطی کی کھو اسی کھو اسی کھوں کے اور مقتاطی کی کھو الے بزرگ طے بیجن کا سغید براق ڈاٹر ھی غار کے فرش کو تھود ہی تھی ۔۔ ان کے پیرے کا مجھر پیوں کی تہوں میں دیکھو تو نگی جیسے روزا زل سے اب مک کے سار رموز واسراران میں پوشیدہ ہمیں!

نیچے کے ابا کولگا بیسے اس کا آہٹسے وہ بزرگ اپی لمبئ گہری بیندسے ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں ۔

مسکرائے ۔ ادر بیٹھنے کوکہا تو لگا بھیسے دیران اندھیردں میں اجالا کوندگیا ۔ اور جیسیے اس گیمھا کی شنگلاخ بچٹا زںنے آوان کوم کومبلی بارسنا ہو۔ بیسیوں ابابیلیں برکھٹر کھٹراتی اندھرو سے باہر اگرائیں۔

بال - يہ بيج سع - بعا وطنى سب سے بڑى سنراً سے - غربت ميں آدمى مرر ور مرتسع ، برر ور مرتسع ، برر ور مرتسع ، برر ور مرتسع كرب سے گذرنے كو -

گر جب الیا بوکه دارغیر می است ساری سائشی میسر بول ؟

تر مجى - تجور كم بوئ وطن كے خوالول كا عفريت اس كا تعا دب كر أرباب ....

... زندگی کے بیالے میں سے سالارس ہوس لینے کے لئے۔

وطن کے باہر اومی جیتا ضرورہے ، مگر جینے کی نواہش کھودیا ہے۔ اور مرناکوں نہیں جا تا۔

اس اگ میں انسان بزاروں بری سے جل رہاہے ..... ، تم میری بات اتنی جلدی نہیں مجھو کے ۔ او اس موجا ؤ - کل صبح میرے ساتھ جیلنا ہوگا ۔ دیکھو کے تربقین اجلے گا۔ جلدی نہیں مجھو کے ۔ اس بہاڑے اُس کی آثیر بیجے کے ابا سو کئے ۔ اُس بہاڑے اُس کی آثیر

+ ين سحر حضا' نحواب أور' لائم لوريوں جيسا!

نیندمی انہیں محسوس ہوا بھیسے ان کا دیود' ایتھ حبیسی سیال شنے میں تحلیل ہوگیا ہے۔ ادر کا کنات کی بہنائیوں میں وقت کے محور پر پیچھے کی طرف بہتا جار ہا ہے! درا زرایش والے بزرگ نے انہیں سے گایا۔ اور دونوں دوانہ ہو گئے۔ کھے ہی دیرہی دونوں ہمالہ کی برنیلی بچوٹیوں کے تلے مشراوستی' کیل دستو' سارنا تھ اور دیشالی کے دلیس میں پہنچ گئے۔ دقت کا پہیے جہاں جاکہ رکا تھا' دہ سدھار تھ کا زمانہ تھا ' حب دہ مقدس مبودھی کے بعد مُرَعا بن چیچے تھے۔

لوگ زعفرانی جادریں لیلیط سرکے بال کھوائے ، جوق درجوق حالقا ہول اور وہاروں کو آباد کو ایک نوٹر کو ایک کو آباد کو آبادہ انا رعینیکا تھا۔ کھرکے بندھنوں کو توٹر کوان آ آزاد ہو جبکا تھا۔

عبنكل اوربها أراس كے كيان دهيان كے استعمال بن حيح تھے ـ

نیچے کے باب نے حیران ہوکر پوٹھا ۔۔۔۔ تویہ راہب اپنے گر اپنے دیں جھڑاکہ ۔۔۔ تویہ راہب اپنے گر اپنے دیں جھڑاکہ ک

ال - خواہشوں کو کچل کر \_\_\_\_! ....... سنو ۔ اواز ار مہی ہے:

حداصل ہے اورخوشی ایک بیسلتا ہوا سایہ 'یجب کے گذرجانے

کا ڈر مبر ذم لگار ہلہے۔ ہرتوشی اپنے ہیچے محردی کا اساس جھوٹرجاتی ہے ...... گویا دکھ کی برط سے خوسشی' نوشی کی یمانس ۔

اور کھرنے کے باب نے دیکھا ۔۔۔۔ بھگوان بددھانے اپنے سات جموں کے بعد کہ موٹوں بددھانے اپنے سات جموں کے بعد کہ موٹوں برفتح کی سکراہٹ ہے !

گر ۔۔۔۔۔ مہابری نردان پانے سے پہلے ایک باروہ اپنے گھرگئے تھے ۔۔۔۔۔۔۔

.... اسپنے دلیں' اسپنے وطن! وی جسے تیاگ دیا تھا'! اور پیې بات تارنے' بلکہ دکھانے ۔ کے لیے تمہیں یہاں لایا ہول۔

ولنجيمو \_\_\_\_\_

ر محکشو کے لباس میں تمل کے دردازے بروہ دہاتما بدھ کھڑے ہیں - اتھ میں کا سہ سے - رانی ان کے نوعمر طریعے کولے کر کھیکشو کو دان دسینے آئی میں ۔ دروازے برمجھکشوادرانی

کی نظری مل رہی ہیں۔ پہچان کی چک ابھر آئی ہے۔ ہواگن گنارہی ہے ۔۔۔۔ " دیکھوری اک بالا ہوگی دوار ہارے آپورے۔ ا ور بھر زمین کی جروں نے پاٹوں میکولیئے ۔ کئی دن تک دہ یا تو س محل کے درو دلوار حمیو مرکر بام رنبه تکل کے جن میں ان کی بوانی اور بحین کی خوشبوکی رہے بسی تھیں۔

- قیدی بی کاباب اس تصویر کے مرتقش کو فحریت کے عالم میں دیکھ دا تحصا ، ہو وقت کے سیل دوال میں ایک منجد کمے کی طرح اس کے سلمنے ایک کھڑی تھی!

تم نے کبھی بچھلے بھولے درخت کو اکھیٹر کرنٹ زمینوں میں سگلنے کی کوشش کی ہے ؟ - باب نے بلط کرد کھا علمی ڈائر تھی والے بزرگ دہاں نہیں تھے۔

اس نے اسمان پر نظر کی ۔ دہ والیس جارہے تھے۔ مل کیے رنگ کے پیا ٹرکی سمت میں۔ ۸۸

دقت کا بو بچھ پتھر ملی سچپ اونچے اونچے بہاڑ میں بہاڑوں کے دامن میں مجھیلی ہوئی گھاس پر بیتی بیتی کی تحریر بڑوھتا ہموں اسرار میں غرق ہوں پتنی بیتی کی تحریر بڑوھتا ہموں اسرار میں غرق ہوں میں اس جگر نیا نیا کا تھا۔ بلڈنگ میں رہنے والے اکثر لوگوں سے واقف نہ ہوسکا تھا۔ یہ ایک اوسط درجے کی سرمنزلہ عارت تھی ادرمبرا کمرہ اوپر کی منزل میں سرے پرواقع تھا دیکھ تھال اورمرست باقاعدگی کے ساتھ مز برنے سے عارت بوسے میں سرے پرواقع تھا دیکھ تھال اورمرست باقاعدگی کے ساتھ میں جگر جھے اس لئے ۔ بوسیدہ ہوگئی تھی جگر جگہ دیواروں پر سے بلسٹر حجید گیا تھا۔ چھر بھی یہ چگر جھے اس لئے بسند آئی کہ بنبی کی منجان آبادی سے دور ناریل کے اوپنے اوپنے اوپنے درخوں میں کھری بوئی اسمندر کے قریب واقع تھی ۔ کرایہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ ویسٹرن دیلوے کی لوکل بیونٹ میں جربے گیٹ بنجا دیتی تھی۔

بلدنگ کی مالک ایک عرب بھی ہے۔ اس کا امل کہ ایک عرب تھی ہے۔ اس کا اصل کام فیم کر بکارتے تھے۔

اس کا اصل کام فیح معلوم نہ ہوسکا ۔ شید کوئی بھی بہیں جانا تھا ۔ اس کا فلی طرب کمرسے کے قریب ہی تھا۔ کرائے دغیرہ کے سیلے میں دوایک بار اس سے ملنے کا اتعاق ہوجی تھا۔ بھو جا تھا۔ بھو جا تھا۔ بھو جسے قدکی کمز ورجسم والی عورت تھی ۔ سرکے بال سفید ہو چکے تھے۔ فراک بہنتی تھی۔ جس میں سے سوکھ سوکھے سوکھے ہاتھ ہیر لویں نکلے رہتے 'جیے کسی تھنٹ پر بی فراک بہنتی تھی۔ جس میں سے سوکھے سوکھے ہاتھ ہیر لویل پر نکل کے ذیم کی عینک کی رمتی جس کے بور کے برکی دوایک ننگی میں بھو ہو گئے ہوئے ہو گئے ہوئے اور کھوں کی در بھی ہو کے برکی کے اندرسے دوسخوم ان نکھیں بچھتے ہو شے جراغوں کی ما نند ممٹما تی رہتیں ۔ اس کی بے دنگ آئی در ہتیں ۔ اس کی بے دنگ آئی در ہتیں ۔ اس کی بے دنگ جہرے بر تھم لوں کے قم اور دکھوں کی داشانی جذب ہوں۔ بہا بہا کہ جہرے بر تھم لوں کے قریب کے ہوں۔ کے سے ان میں صدیوں کے جہرے بر بھولوں کے قریب کے وسیراب بھی ہوتا تھا۔ بعیبے ان ان تعمل کی دھوں سے کہ ہوت کے میں اب کہ بھی ہوتا تھا۔ بعیبے ان ان تعمل کو دیکھنے سے کہ بہا بہا کہ جہرے کے دھوں سے کہ بہا بہا کہ جہرے کو سے ان بھی ہوتا تھا۔ بعیبے ان ان تعمل کو تعمل کو کی میں ابوتا تھا۔ بعیبے ان ان تعمل کی دھوں کے دھوں کے دھوں سے کہ بہا بہا کہ جہرے کو سے ان میں مدور سے کہ ہوتا تھا۔ بعیبے ان ان تعمل کو تعمل کے دھوں کے دھوں سے کہ بہا بہا کہ جہرے کو سے ان میں مدور سے کی کہاں کو کہ کو کو کھوں کے دھوں دے بہا بہا کہ جہرے کو کھوں کے دھوں کے دھوں کے کو کھوں کے دھوں کے کہاں کو کھوں کے دھوں کے دھوں کے کہاں کو کھوں کے دھوں کے کھوں کے دھوں کے کو کھوں کے دھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے دھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے دھوں کے کھوں کے کھوں کے دھوں کے کھوں کے دھوں کے کھوں کے کھوں

کیا ہو .... ادراب جب کہ یہ دھارے اپنی تمام متاع لسٹ کر سو کھ گئے تو یہ سرزمین بھی خوشک ہو کر طرخ گئی اور بے ساد لکے رول کا جال ہجر سے بر تھوڑ گئی ۔ میڈم کے نوکر جان نے مجھے بتایا تھا کہ میڈم کی تمام عمر غم جھیلتے اور دھ سہتے گذری ہے ۔ عرصہ ہوا جب ہی شوم کا انتقال ہوگیا .... ہس بلڈنگ کے سہارے اس نے ابینے اکلوتے بیٹے کو کھایا برٹ ھایا ۔ بڑا ہوکر دہ ایر فرس میں بھرتی ہوگیا۔وہ ہوائی جہاز جلانے کی منتی حاصل کر دہا تھا اور حیب اس کی اڑائ کے صرف سات گھنٹے باتی رہ گئے تھے ،دہ ایک حا دتے کا تکار ہوگیا! اس غم نے میڈم کی دئی ہی ہمت بھی ختم کردی ۔ بیٹے کی تعلیم اور بوزلیش کی خاطر اس نے بلڈنگ رہن دکھوا دی تھی ہس ہمت بھی ختم کردی ۔ بیٹے کی تعلیم اور بوزلیش کی خاطر اس نے بلڈنگ رہن دکھوا دی تھی ہس امید بر کر جب دہ یا کلٹ افسر بن جائے گا تو بلڈنگ کی آ دنی کا بڑا حصر بھی جھی ہو اب کے گئے ۔ لیکن بی نواب بورانہ ہو سکا اور اب ہر بہینے بلڈنگ کی آ دنی کا بڑا حصر بھی تھی حیب میں چلا جا تا ہے ۔ نہ جائے کس دن آکر دہ اس پر بورا قبضہ جمالے! گواتی سیٹھ کی جیب میں چلا جا تا ہے ۔ نہ جائے کس سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر مجھے کو سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر مجھے کی سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر مجھے کی سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر مجھے کی سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر میں کی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر مجھے کی سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کر مجھے کی سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔ میڈم کی داستان سن کی مجھے کی سے ہمرددی ہوگئی تھی ۔

میدم کا کمرہ برانی دضع کے بیش قیمت لیکن برسیدہ فرینچر سے اراستہ تھا۔ دیوار براس کے شرم کی تصویر لئے رہے تھی اورایک طرف منیشل بیس پرایک نوصش رونوجوان کی تصویر دکھی تھی .... کوئی بیس با میس کی عمر مسکراتا ہوا ہم رہ ہوتوں بر باریک موج تھا۔ اس ملاقات بر باریک موج تھا۔ اس ملاقات میں میڈھ سے بری شفقت ادر میں میڈھ سے بری شفقت ادر میں میڈھ سے بری شفقت ادر خلوس سے ملی ۔ میرے بارے میں بہت سے سوالات یو تجھے ۔ کبھی کم می کمی سے ارکو تا میں بہت سے سوالات یو تجھے ۔ کبھی کمی کسی سے الحقی تو جیرے بر حیوایا ہراخزی اور نمایاں ہوجاتا ....

" جب کبھی کرے میں اکیلے بیے۔ بیٹرے اکنا جا کہ تریہاں آجا ا۔ تم سے بالوں
میں میرا بھی بھی بہل جائے گا .... " جاتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا۔
اس دن آسان بر مبع سے بادل بچھارے تھے۔ تھوڑی تھوٹری تھوٹری دیرسے بارش
محمی ہونے لگتی ۔ بھیگی ہوئی ہوا کے بوتھیل ہمون کے اپنے ساتھ نمی اورخنگی کمرے کے اندر
کسے لیے آئے تھے۔ میں ناشتے کے بعد خلاف معمل کمرے میں ہی تھا۔ موسے ایسا

غیریقینی ساہور با تھاکہ باہر نکلنے کی ہمت سی نر موٹی ۔ ویسے اس دن کوئی نماص مصرونیت بھی نہیں تھی ۔ ارام کرسی بردراز عمل کھوکی میں سے اسر دیکھنے لگا ۔ ملکے نیلگوں کبر میں لیٹ برا سارا شہر عجیب براسرارسالگ رہا تھا - ددر کے شہری بلنرعار آل کارخالال ك تحقتون ادر كفنية كمول كي نقش وصندكي علانون ميس ليلي مصم مصم سع نظر ارس تھے ۔ نیجے سٹرک بھی خالی خالی بڑی تھی ۔ تبھی کرتی تیزرندا رموٹر گزرجاتی تر بھیلی ہوئی سطرک برسیلی کا واز دور یک اس کے تعاقب میں دور آن حاتی اور کھے دیر کے لئے نوا موستی اور ممرد كا احساس ثوث جايا .

میں سوینے سکا دن کیے گزرے کا۔ دن بھر کھولی میں سے یا ہر کا نظارہ کرتے ترنبیں گزرسکتا! . . . . . . اور تھیک اسی دقت کسی نے دردازہ کھٹکھٹایا ۔ حاکر دیکھا تو ميدم كانوكرجان كمثراتها\_

> " كي كيس بالروادي بين ؟" كس في وجهاء " نہنں .... کیوں ؟ " ییں نے جواب دما۔

" آپ ..... برج کھیلنا جائے ہیں ؟" اس نے بھر لوچھا۔

" ما ل - سيكن تم يكول بويهدره بر؟ " تايدميرالبج تلخ بوكيا تهاجال في فراً معذرت ما سبتے ہوئے جواب دیا۔ " معان فر مائیے ..... میر م من کہا ہے

اكراب مصروت نربول توكيه ديربرج كيسلنة تشريف للسينية

" برج کھیلنے ؟ آ\_\_\_\_" یسرے منہ سے تکلا - میڈم کی ہاش سے دیجیں بكفه عجيب معلوم موكى .... . " المجيى بات سے ميں الجھى آماموں - ميں في جان سے کہا ۔ میدم کی بات الان البحامعلوم نہیں ہوا۔ اور کھراسی کمجے میرے ذہن میں ایک در غيال المايا من . . . . باقى دويار شركون مي ؟ ين ادرميدم اكيك توبرج نهي تعيل كته إ

.... بین انچر حال کوروک کر او تھے ہی لیاکہ کون کوان آرہے ہیں ۔ ؟

" ا ور کوئی نہیں آر ما ۔" اس نے جواب دیا ۔" بچو تھا بارٹسنر میں بن جاُدل گا ۔ باقی آب میدم اور امینی موجود می سی یا مجھے نہیں معلوم تھاکہ صرورت برسان برا

بوتھا بارشنرین سکتاہے!

" اینی کون ؟ " میں نے بچونک کر بوجھا۔ یہ نام میرے لئے نیا تھا۔
" آپ بنہیں جانتے ؟ " اس نے حیرت سے کہا۔ " .... اوہ إث یہ ا اس سے ملے نہیں ہیں ۔ امینی میڈم کی بہو ہیں۔"

میں بیب میڈم کے بہاں پنجا تو وہ دونوں ایک صوبے پر ببی تھی تھیں۔ میڈم کے سامنے دوسرخ اونی گولے بہاں پنجا تھے ۔ ان کھ میں سلائیاں گھوم رہی تھیں ۔ اینی ایک کالی برجھکی ہوئی بینسل سے کچھ تکھتی جاری تھی ۔ مجھے دیکھتے ہی میڈم بولی .... " چلو اپنی رکھ دلا ... ۔ ، ، اب یہ گھر کا حساب کتاب بعد میں کرنا ۔ ان سے مو ... یہ بہی درشید اور یہ ہے امینی میری بجی ۔ " نکل کے ذریم میں بولے سے مورے عین کے مدھم میشنے ایک المحے کے سائے چک الحقے ۔ !

" میری بی ۔ میڈم نے بڑے بیارسے کہا تھا۔ سجیسے کول سیح بی کامال اپنی بچی کے کامال اپنی بچی کے کہ مال اپنی بچی کے ساتھ ہوئے کا غذقلم ایک طرف رکا دیااور

معافی کے لئے ہاتھ برھادیا۔ یس نے تحوی کیا کہ مسکواتے وقت اس کا بہرہ بڑا دلادیز ہوجا آتھ ہے۔ جیسے مسکوا ہے اس کی ہتی کا ایک بڑا صروری جزو ہے اِ تعارف کے بعد کھوڑی دیر موسم اور بارش کا ذکر بہرتا رہا۔ اس دوران میں جان نے میز برتاش جائے۔ اور پھر برج شروع ہوگیا۔ جان بھی شرکے رہا۔ دہ اپھا ناصا گھلائی تھا بلکہ ن بدہم میں وہی بہر تھا۔ میڈم بڑے ا نبھاک اور دلج بی سے تھیل رہی تھی ۔ اس کی ہوکتوں سے دہی بہتر تھا۔ میڈم برسے ا نبھاک اور دلج بی سے تھیل رہی تھی ۔ اس کی ہوکتوں سے کیوں کا ساخوق ظاہر ہود ما تھا۔ زیادہ تروم میری بارشر رہی ۔ پوتھے یا بانجویں دبر کیوں کا انتظام کے اید اپنی جان کو ساتھ دل کے انتظام کے نے اندر جائی گئے۔ دہ میڈم کے گھر میں بیت کے لید اپنی جان کو ساتھ دری تھی اسے و کھے کر میں میڈم سے بو بیتھے بغیر مذرہ سکا کہ کیا دہ اپنی کے ساتھ دمتی سے ج

" نہیں ۔ " میڈم نے بواب دیا ۔ "وہ سنٹرل ہا جیل میں رہتی ہے" "
" سنیٹرل ہا جیٹ "!

" ہاں - وہاں وہ نرس ہے .... اسس کا کوارٹر ہائے سل کے احاطے میں ہی ہے۔ فرصت ہوتی ہے تو ہیاں اَجاتی ہے ''

امینی کے بارے میں میری دخیبی بڑھتی جادمی دقی ۔ میں سوچنے لگا کیا واقعی مٹیم کی بہر ہے ! کچھ دیررک کرمیں نے پوچھا ۔ " وہاں ہاسپٹل میں کیا وہ اکیلی رمتی ہے؟

،،،،، میرامطلب ہے اس کے ماں بائب ،،،،،، ہ " نہیں اکسار متی سد " مراحہ زار ہے کی طاک

'' نہیں اکیلی رمتی ہے ۔'' میڈم نے بات کامٹ کر جواب دیا۔ ''.....میرے سوااب اس کا میں کون ؟!"

اس کے بعد کھر بیندمندط خاموسٹسی رہی ۔ آخر مہت کرکے میں نے پوچومی لیا . . . . . " میڈم کیا اپنی آپ کی بہر ہے ؟ "

میڈم نے گھوم کر مجنے دیکھا۔ اس کی بے رتگ، اداس آنکھیں ' بے جیسی ادر مضطرب سی نظر آرمی تھیں .... " ہال اینی میری بہو .... سیری بچی ہے .... کیا تہیں نہیں معلوم ؟ " اس نے ایستہ سے کہا - جیسے ا پننے آپ سے کہہ رہی ہو۔ اک کواز کانپ دہی تھی۔ گفتگو آگے ز بڑھ سکی۔ کیونکر امینی دالیس آگئی تھی \_ ساتھ میجان بھی جائے اور مجھ سیسٹری بسکٹ وغیرہ لئے آبنہا۔ جائے بناتے ہوئے اسنی اولی . . . " مسطر دستند اب كى وجر سے انج برج كالطف اكليا۔ ورنه عام طور بر يم يينون كط مقروط ي كليلت بي بين ..... اب كونهين معلوم ميدم كوبرج سي بري

دلجیسی ہے!" "میٹرم کہنے نگی - اس کی آواز "میٹری بلانے کا نتیال دراصل امینی کو ہی آیا تھا۔" میڈرم کہنے نگی - اس کی آواز اب درست ہوگئی تھی .... کینے نگی کیوں سراج کسی جو تھے یا رشنر کو تلامش کیا ما ؟ میں نے تمہارا ذکرکیا تومصر ہوگئی کہ نوراً بااؤ۔

"بهرحال آبیدنے انچھاکیا ہو تھے بلایا .... ورنہ کمرسے یں ٹیسے پڑے وحتت ہرنے نگی تھی ۔" میں نے ہواب دیا ۔

" آپ پېرل بېنمى بين كيا كام كرتے ہيں ؟" ابنى نے چائے كى بيا لى ميرى طروت . کرصاتے ہوئے پوچھا۔

'' یادہ تر بیکا رہی رہا ہول ۔'' میں نے جراب دیا ۔ '' کبھی کبھار موقعہ ملا ہے تر کسی فلم کے ٹوائیلا گ لکھ دیتا ہوں ۔"

د اده .... قراب بھی فلموں کے پیکر میں بمتی پہنچے ہیں ؟ \* ده اولی

وسيرجهي تثييك بي بيوا له تحصي فلمول كي شومنگ ا وراسستوريور ديجھنے كا برت شوق ہے ۔ ایک دن آپ کے ساتھ جل کردیکینا ہی پٹرے گا ا" اپنی ف کراتے ہوئے کا۔ " صرور . . . . . . . بیکن دہاں جاکر آپ کوا بکٹنٹ کا شوق نہ ہر جائے ا میں نے بنستے ہوئے ہواب دیا۔ میڈم اورامینی بھی ہنس بڑے۔ جان بھی میز کے پیچھے

كفرا سكرار باعقاء اس كمر مع بهاك مهيشه نهاموشى ادراداسى بيمائي رستى تعنى منهى

ك أوازيس اجنبىسى لگ رمى تقيس إ

جا کے کے بعد ہاری می معل ختم ہوگئی۔ میں نوشش تھا کہمیری دجہ سے ان سب

لوگوں کا دقت انچھی طرح گزرا ، ، ، ، خاص طور پر میڈم کا! اینی مجھے تجھوٹرنے دروا زے تک کئی۔ دروا زہے پیدرک کرآ س۔ تترسے کہنے نگی۔

" رست پیرصاحب ۰۰۰۰ - آپ کابے حدث کریا ۔ آب نہیں جلنے کتے دن بعدمیڈرم کے مِونٹوں پرمنہسی آئی ہے ۔ اِ " خود اپنی کی آنکھیں حقیقی مسریت سے بیمک دمی تقیں ۔

اینے کمرے میں آگر میں سویتنے لگا کیا بیچ جج امینی کومڈم سے آئی مجست ہے ؟ میڈم کی اک زراسی خوشی بروہ کتنی مسرور نظر اوسی عتی ا اور کھریں میڈم کے ال اس ك اصل حيثيت ك بارسے ميں غور كرنے لگا . . . . . كيا دا تتى دہ ميرُم كى بہوسے ؟ بہت در مک میرے ذرین میں میں سوالات گھومتے رہے۔ کبھی خیال آنا کہیں یہ ساری محبت میڈم کی بلٹنگ کے لئے ترنہیں ہے ا میڈم کے بعدائسس کا وارث کوئی قرموگا می اِ میکن مچھر ذراً يرخيال زمن سي كل جامًا وسب جلست على كدميرم كى مالى حالت بمت برى بعد یہ بلزنگ بھی اب اس کی نہیں رمی تھی . . . . . ببرحال امینی میرے لئے معینی رہے ۔ دوسرے دن صبح مجھے ایک ضروری کام تھا۔ اس لئے سویرے ی کرے سے مكل كيا \_ نييج يان واله ي وكان سي كريط خريد رما تها كرايني نظر كي وه بهي بلذنگ مع كل كرتيز تيز تديرل سے سلمنے ديلوے اليشن كى طرف جادى تھى داس وقت برى اسمارٹ لگ دی تھی دو جلدی میں تھی اسس لئے میں نے روکنا منا سب نہیں سجما - یل یارکرکے دو لائن کے دوسری طرف لبیلے فارم بر پہنے گئی۔ ایک دومنط بعد می لوکل آگئی اور دہ حلی كئى ..... اورمين سوچتا رماكه انحروه كرنسي كشيش سے جراین عبيسي طركي كو اتني دورسے كينى كريبان ميدمك ياس لانى مع اوروه اين حقيى كقميتى دان اور راتيس بيس كزاردتي ما اس کے بعد بہت : زال کرک امنی سے الماقات مرمسکی ۔ میں إن وول زياده مفرون رہا - کرہ پربہت کم دنت گزرہ تھا ۔ ایک دن دوببرکو بحرج گیٹ رایوے آیش سي كل د التماكر يتحف سيكسى نے يكارا۔ " بلو - دست مدصاحب إ" مر كرد ميكھا توا منى ايك دكان سے اتركر آربى يحتى .... برونٹول پروى دلفرسيٹ مسكراسٹ لئے جس كے بغيراس كاساما

سمُن بےدنگ تحلقریب آکرب<sub>و</sub>لی ۔

" کھیے الچھے توہی آپ ؟ ..... آپ تواس دن کے بعد سے ایسے غائب ہوئے کا گرائے نظر سے ہیں !"

" اور آب ہی کونسی نظر آتی رہی میں اس کے بعدسے ؟ " میں نے سنستے ہوئے کہا۔
" میں قواسی دوران میں کئی مرتبر میڈم کے پاس آئی ہول ۔ دومر تنبرجان کو تھیا ،
کھی تھا آ کیا کے لئے ،،،،، یکن ہرار آپ کا کمرہ نید ملا۔ ! " دہ لولی ۔

" اده .... تو پرتو فی آب سع معافی مانگی جله یک !" میں نے بحاب دیا۔" دراصل ال دنول ایک نئی جگر کوشش کرد ما تھا کہ کچھ کام بن جائے۔ یی وجہ تھی کہ ... نیے سے بولئے ایک نئی جگر کوشش کرد ما تھا کہ کچھ کام بن جائے۔ یی وجہ تھی کہ ... نیے سے بولئے ایک با آب کی شاب بولئی ایک کا آب کی شاب بولئی ایک کا اول تلاش کردی اس محملے ۔ کوئی آ دھے گھنٹے سے بلکے سنہری دبیگ کا اول تلاش کردی مدل ... گیہوں کی تازہ بالیوں کے ومک کا ۔ لیکن انجی ماک کہیں بنییں طا۔ ادر نداب یہاں کہیں سانے کی اُمد ہے ۔ کوئی مدیدے "

'' سمیا وہی رنگے ہونا حزوری ہے ؟ ''

" اراده ؟ \_ " اس نے بن نک کرماتھ کی گھڑی دیکھی ۔" تھیک او صطفیق بعد مجھے ماسیٹل والس بنج جانا ہے"

" او مصلح گھنٹے میں ایک بیالی جائے باکسانی بی جاکتی ہے۔" میں نے نہا" " چلئے اس سامنے والے دلیٹرران میں مٹھوکر بائیں تھی ہوسکیس گی ۔"

وہ بغیرکسی مالی کے تیار ہڑئی۔ رلیٹرران میں داخل ہوتے ہوئے میں سوجنے لگا کہ اس کے اور میڈم کے بارے میصزدر برجھوں گا۔ لیکن حب ہم بڑے لگا کہ اس کے اور میڈم کے بارے میصردر برجھوں گا۔ لیکن حب ہم بڑے

بال کے جیکے فرش پر سے گزرکر دوسری طرف ایک علادہ میز رہا بیٹھے تو بہت دیر تک سے موضوع پر گفتگو شردع ہی نہ ہوسکی ۔ بالاخریس نے رکتے رکتے ہو بچھا .....
" میس اینی ۔ میڈم سے .... آب کا کیا رہ تہ ہے ؟ "
" بی کھے بھی نہیں ... " محتقر ابواب تھا ۔
" تو کیا آب ال کی بہو نہیں ہیں ؟ " میں نے تعجب سے بو تچھا ۔
دہ چند کمے خامر شی سے میرے جہرے کو دیکھتی دہی ۔ سکوا ہط کی جگہ اس کے جہرے برسنجد کی چھائی ہم گئتی ا ..... اور نہیں بھی ا"

السید اور نہیں بھی ا"

عجیب بواب نقا - س بیب بوگیا، سوچنے لگا کہیں میرے کی طرح پونچھنے پر بُرا وَنہیں مان کی اِ وسِر جائے کی شرے رکھ کرجلاگیا تھا - این بیب بجاب جائے بنانے لکی . . . . . بالاً قریم بھٹی نماموسٹی ٹوٹی - میری طرف دیکھے بیراس نے کہنا منروع کیا . . . . . . . .

باقی رہ گئے تھے تو ..... تو .... آوانہ حلق میں امک کررہ گئی۔ '' میں جانتا ہون سس امنی .... " میں نے اس کی مدد کرنی چاہی۔

" نہیں آپ نہیں جانتے !" اس نے کہیں دورخلاؤں میں دیجتے ہوئے کہا۔
آواز ابھی مک کانپ رہی تھی۔" اس دن میڈم کی حالت کا آپ کچھ کھی اندازہ نہیں گاسکتے ب

مدر وہ بہت براصدمہ تھا .... بہت بڑا ! ناتا بل برداشت ! کی دن اسک تر میڈم نے یہ ماننے سے انکار کردیا تھا کہ مائیکل زندہ نہیں ہے ! سٹ ید آپ کہنی معلوم کہ جا دیتے کے بعد مائیکل کے جسم کے کھے ہے کھی نہ مل سکے ؟۔

اس تکلیف دہ موضوع کو بھیٹر کراب میں بھیتا رہا تھا۔ وہ کئی سکندیک نظری کھکا کے جائے کی بیالی کو گھورتی رہی ۔ اور بھرا کیک دم اوٹھا کر مؤسموں سے لگالی۔ اس کی اس کھول کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے ان کی گہرا ئیوں میں مائیک کی محبت بھر ایک بارجاگ الحقی ہو! بھر ایک باردان نہاں خانوں میں یا دول کے شعلے کو ندنے لگے میول ؟ یہ اگ یہ مشعلے بچھ نہ کیس کے میں نے سوچا۔ یہ اگ کیمی سرونہ مہرگی ! ۔ ۔ ۔ . . ایسنی کہہ د ہی تقی . ۔ ۔ . . . ایسنی کہہ د ہی

اس دن ہیں نے کیاکیا کہا! لیکن اس کے بعد میڈم کی دمانی حالت ہیں ایک بڑا تغریب ا ہوگیا۔ اس کی حالت بجعلتی چلی گئی۔۔۔۔۔ جھے دہ نگا ہیں اب بھی یا دہیں۔ جن سے میڈم نے اس دن جیسے بہلی بار مجھے دیکھا تھا! جیسے دہ مجھے نہیں اپنے مائیکل کو دیکھ دمی ہو۔ دنتہ رنتہ وہ مجھے شدت سے بیاد کرنے لئی ۔ اب اس کی آرڈو گئی کا سہارا ہیں۔۔۔ ہو۔ دنتہ رنتہ وہ مجھے شدت سے بیاد کرنے لئی ۔ اب اس کی آرڈو گئی کا سہارا ہیں۔۔۔ ہو۔ اب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ا اب مجھے ذرا سا بھی موقع ماتا ہے تو میڈم سے ملنے چلی جاتی ہوں اس کے بیاں اس طرح دمتی ہوں جیسے دہی میرا اصلی تھر ہے۔ اود اس بات سے اُسے بے انتہا مسرت ہوتی ہے۔ فرصت ہوتی ہے تررات کو کلی ٹیر مباتی ہوں۔۔۔

یں جُب جاب اس کے بچرے کو گھورتا دیا ۔کسی اندونی سرت سے اس کی اندونی سرت سے اس کی اندونی سرت سے اس کی اس کے بعر ان محکوں میں نئی بچک اس کمئی تھی ،،،، "رشید صاحب میں نہیں جانتی کہ یہ رحم ہے یا کیا اس محمد مجھے میڈم کے ساتھ اس معنوطی سے باندھے ہوئے ہے ،،،، اوراب اس کی گفت سے نکانا میرے لیس سے یام رہوگیا ہے !" اس نے فیصلہ کن لیسے میں کہا۔

رسی شوران سے مکلنے وقت بتہ جلا کر اسے بیدرہ منس کی دیر بہوکی ہے۔

ربب بحبی موقع ملتا میں میڈم کے بیان صرورجاتا - دیر یک یاتیں ہوتیں۔ دوران گفتگوسی دہ اسی کا ذکر براس کی انکویس کا فکت در اسے نا زفقا - اس کے ذکر براس کی انکویس غردرسے چکنے لگتیں ، ، ، ، ، ایک مراتبہ الیسے ہی کسی موقعہ پر اس نے کہا تھا۔ "میرے مائیک کی پسند کوئی الیسی ولیسی تقویری تھی یا

کیممی اینی بھی وہاں مل جاتی ۔ ہم سب مل کر نتوب باتیں کرتے یا بھر ری اور برج کھیلتے رہتے ۔ کیممی این کی بھی کی میں ایک برج کھیلتے رہتے ۔ کیممی کیمی سارا دن وہی گزار دیتا ۔ اسٹی کا ہر حکید میڈر کے جسم میں ایک نئی ماوح بھونک دیتا ۔ اور وہ جنددن اور دھکیلنے کے تابل ہوجاتی ۔ یہ بات یعنی تھی کراب اینی کے بغیراس کا ایک دن میں زندہ رہنا مکن نہیں ہے ۔

اور بھراننی دنوں ایک عجیب انکشا ف ہوا ، ، ، ، ، ووایک ابراً لودشام تھی۔ بارش ابھی ابھی رکی تھی اور تیز ہوا ہی جل رہی تھیں عیں جو ہو پرسمندر کے کنارے کنارے تہاں رہا تھا ہے میں دن میں ذمنی طور پر کچھ پریٹان ساتھا اور یونی دقت کا طنے إدھر آنکا تھا۔

ہملتے شہلتے تھک گیا تو وہیں ریت پر بیٹھ کر بل کھا تی ہوئی موجوں کو دیکھنے لگا۔ او پر بادلاں

کے کمنارے دنگیس ہوتے جار ہے تھے ۔ غروب آفت ب کی تیاریاں سروع ہوجی تھیں ، دھر
اُنق کے پاس آبی پر ندوں کی لمبی لمبی تعظاری سرمئی بادلوں کے لیس منظر میں شفق کی سرنی
سے بچک اعلی تھیں۔ ہیں سامل پر دور کہ چھیلے ہوئے ناریل کے درختوں کی توسوں کو
دیکھنے لگا۔ اس دن بیخ پروگوں کی تعداد ہوت کہ تھی ۔ ایسے میں ایک جیوٹی نیلے ونگ
کی کار ناریل کے درختوں کے بنیج آگر کی۔ دروازہ کھولا اور اس ہیں سے اپنی برائ مد ہوئی ۔ بو
سال کا نوٹ بوٹ اور خوش وضع آدمی تھا۔ وہ دونوں اب سمندر کی طرف آر ہے تھے۔
سال کا نوٹ بوٹ اور خوش وضع آدمی تھا۔ دہ دونوں اب سمندر کی طرف آر ہے تھے۔
اسک کا نوٹ بوٹ اور خوش وضع آدمی تھا۔ دہ دونوں اب سمندر کی طرف آر ہے تھے۔
الی کے درنوں کی سے جائے ہوئے بال باربار ہوا سے بچھر جاتے اور دہ بھوا نہیں دربت
کولئتی ۔ اس کی جگلے مرخ رنگ کی ساٹر تھی نے شام کی زگینی میں اور اضافہ کردیا تھا۔ دونوں اب سے خرم ما تیں دونوں اب سے خرم ما تیں دونوں میں نے خوا موٹ

بیتر نہیں کیوں اپنی کو دہاں اس حالت ہیں دیجہ کرمیرے ذہن کو ایک۔ دھی کا ما لیگا اِٹ کد اسے اس طرح دیکھنے کے لئے میرا ذہن بیلے سے تیار نہیں تھا ، . . . . . فیجے ایس محسوں ہورہا تھا ' جیسے ان کوگوں کو دیکھ کرملی نے کوئی براکام کیا ہو! جی میں آیا کہ جلدی سے اٹھ کر کہیں جھیب جا دُں ۔ ۔ . . . کیکن ا دھر اسی دوران میں اسی نے جھے دیکھ ایا تھا۔ وہ تھ تھا کہ کو گھڑی ہوگئی ۔ اس کے پادُوں جیسے گیلی دیت میں دھنس کر رہ کے تھے دیکھ ایک محصوم اورد کھٹن مسکر ام ملے جہرے بر بے جینی کے آثار بھر کر غائب ہوگئے اور اب بھر دہاں دہی معصوم اورد کھٹن مسکر ام مطبقی جا رہی تھی ۔ جلدی جلدی میری طرف برط حتے ہوئے پیارا تھی۔ " میلومسٹر دستید!" اور قبل اس کے کہیں اٹھ کر حواس بجا کر لیں ' دہ اور اس کا ساتھی میرے یاس بنچ چکے تھے۔
" میلومسٹر دستید!" اور قبل اس کے کہیں اٹھ کر حواس بجا کر لیں ' دہ اور اس کا ساتھی میرے یاس بنچ چکے تھے۔

ادرجواب میں سٹیام نے سکراتے ہوئے گردن ملادی اسنی کے لیجے میں الیی شوخی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مقی ۔ یکا یک ہج نک کرلولی " ارے میں نے ابھی تک اپ دونوں کا تعارف بھی نہیں کرایا! . . . . . . . یہ ہیں سسٹر دست یدمیرے بہت الجھے دونوں کا تعارف بھی نہیں سٹیام جملی کے بہت بیسے برنس مین یہ

اس کے بعد ہم تینوں بہت دیر تک جو ہوکی تھٹدی دمیت پر فیہلتے رہے بہت ہی۔
بہت میں باتیں ہوئیں میں نے اندازہ لگا یاکر شیام اور امینی ایک در سرے کو عرصے سے جانتے ہیں۔
بری طرح ایک دوسرے کو جا بہتے ہیں۔ سٹیام کو اپنی عجت پر پورا عبر دسہ تھا۔ ہری ادر ایمنی کی بے سکتف باتوں پر اسسے ذرا بھی برانہ لگا۔ سٹائدوہ میرے بارے میں پہلے سے جاناتھا!
ایسے میٹم کے متعلق بھی معب کھ معلوم تھا۔ . . . بہر حال دہ بھیے ایک سمجھدار نوش اخلاق ادر خوش مذاتی ان ان ان ان ان طراکا ۔ جب وابس ہونے سکے قوابنی میرا ما تھ کی کے کہ کے لیے گا۔

" رستنیدها حب - آپ میرے ساتھ جلیں گے ..... میرے کھر - آپ سے ابھی ادر ماتیں کرنی ہیں ۔"

"كي أبعى جلنا موكا ؟" مين نے بوجيا ۔

" ہاں ۔ اسمی وقت " اسس نے بھاب دیا ۔

والیسی میں اینی میرے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر ببیٹی۔ سٹیام ڈرائیوکر ہاتھا۔ داستے میں کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی حب موٹر سنٹرل ہاسپیٹل برگرکی ادر میں اور امینی انتر نے لیگے توسٹیام بلٹ کر بولا۔

وسنوايني - رستيدصاحبسه أينده اتواركا أبوأسم المنط اليساء

ڈ ترکے بعد بیچے بھی دیکھی جائے گئے۔ مھیک سے نا؟ " " محصک سے ۔" امپنی بولی۔

"اپھابائ بائی۔" "بائ بائی۔"

" بائى بائى مسطررت يد-" اورت يام جلاكيا -

اسٹی کے گھر میں بہلی دنعہ آیا تھا۔ مختصرت کوارٹر تھا مشکل سے دو کر ۔ ۔ ہوں کے جب کمرے میں بہلی دنعہ آیا تھا۔ مختصرت کوارٹر تھا مشکل سے دو کر ۔ ۔ ہوں کے جب کمرے میں ہم بنیٹے نے اسے بہت تھوڑ ہے کی عمدہ فرینچر سے ڈرائینگ دوم کے لئے ہراست کی گیا تھا۔ گھر میں ایک بور می خا دمہ تھی جسے بلاکر امینی نے چا سے کہ کہہ دیا ۔ کمر میں ایک بور میں ایک کہہ دیا ۔

" سٹیام بالد مجھے خاصے اچھے اوی معلم ہوئے۔" خادمہ کے جانے کے بعد ہیں فوراً اصل موضوع ہے۔ اُسیام بالد مجھے خاصے الجھے اوی معلم ہوئے۔" خادمہ کے جانے کے بعد ہیں فوراً اصل موضوع ہے۔ اُسی کیا۔ ایسی کھی بظاہر یہی جا ہتی تھی وہ کھر کی بر پردہ درست کر دہی تھی۔ بیونک کرمیری طرف بلٹی ۔

" اده ایس ایپانک القات برمان ای از مین ایس ایپانک القات برمان ایس ایپانک القات برمان ایس ایپانک القات برمان ایس ایپان براکس برمان ایس ایپان براکس در الفار ایس ایس می بات ملتی گئی ..... یا بھر شاید ایس میکسی مونعہ کا انتظار ندا جوانفان سے اسے بات ملتی گئی .... مقابل کرسی پر میٹھ گئی ۔

"أبِ سٹيام كوكب سے جانتی ہيں؟" بين نے بر حبار

" کوئی دوسال سے " ده بول - " وه ادر میرا بھائی کا لیج کے زمانے کے دوست بلیں - لیکن میں نے اسے بیلی باراس دن دیکی انھا سجب ده میرے جھائی میں ملنے یہاں گھر بر ایا تھا - میرا بھائی ایک عرصے سے کلکتہ میں مقیم ہے ۔ وہال اس کی دیڈیو کی دکان ہے ایا تھا - میرا بھائی ایک عرصے سے کلکتہ میں مقیم ہے ۔ وہال اس کی دیڈیو کی دکان ہے ، . . . دیوار پر ابنے بھائی کی نیسر پردینے تے ہوئے بولی ۔ " باریخ سال بڑا ہے "

لیکن میں اس وقت اس کے بھائی کے بارے میں نہیں اسٹیام کے بارے ین سننا جا بتا غفا۔

و سنیام بہت دولت مند گھل نے کا الرکا ہے '' التحرد، بولی ۔'' سخود کھی لاکھوں کا

'' اس نے ن دی کی بیٹے کٹس کردی ۔ . . ، یہی ہے نا ؟ " یہی نے اس کا جملہ پوراکرستے ہو عے کہا۔

" کیا میڈم سے آپ کا ملتے رہائشیام کولیند تھا؟" میں نے درمیان میں بوجیوا "ہاں اُس پر اس نے کبھی برانہیں مانا۔ بلکہ کئی بار دہ نود مجھے طمین میں وہاں مک کچوڑسنے جانچکا ہے!" امینی نے کہا۔

ا در میں سوچنے لگا۔ شیام عام لوگوں سے کتنا مختلف ہے! . . . . . . . اینی کہتی جارمی تھی . . . . . .

'' اور کھرامک دن میں نے اپنی زندگی کے بارسے میں سجیدگی سے غور کیا۔ اپنے مستقبل کے متعلق سوچا ۔ ۔ ۔ . کیا ہیں ساری عمر اسی طرح اپنی ناکا میوں کا ماتم کر تے ہوئے گزار دول گئ ؟ ، ، ۔ . . . کیا ہیں اکیسلی زندگی کی ای تاریک را ہوں سے گزر کوگ ؟

اتنی بڑی آزمائش اتنی سخت سزا توکس کئے! اُس دن مجھے محسوس ہوا۔ جیسے اپنے آب کو دھوکا دیتی رہی ہوں۔ وقت کے ساتھان ان کے سوچنے اور سمجھنے کے وحدارے بدل بات ہیں۔ مائیکل کے بعد پھیلے جاریا با برنخ برسول میں میرے المدر بھی کئی تبدیلیاں آگئی تھیں! . . . . . . . یہ ایک حقیقت جے ۔ اِسک دسی ہی جیسی مائیک کی محبت آبک حقیقت تقی اِنہ یہ مجھوط ہے ، ند دہ مجھوط تھا! "

'' اور کیفر'آب نے سنیام سے شاہ ی کا وعدہ کرلیا ؟'' میری دئیسپی بُر مقی ماہی تھی۔ بواب دینے کی بجائے امینی مجھے جب جاب گھور نے لگی ۔ اسس دقت اس کے چہرے سے سے سی سے کا تا تھہ' کوئی روعل نطام رنہ ہیں ہور ما تھا جیسے ، ہ ر بخ دم سرت سکون واضطراب کے دوراہے پر کھڑی ہو اِ بالاً تحرام مہتہ سے بولی۔

'' مسٹیام سے ابھی میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ وہ جانماً ہیں ۔ اس نے اب ہر ہر مرفیصلہ' ہرموٹر' میسری مرفئی پر گیرٹر ریا ہے ۔ ایسا اس نے کہی زیانہ سے نہیں کہا ۔ لب کن میں جانتی ہوں''

" ﴿ يَعِمْ إَبِ نَ كِيا فِيصِدُكِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ

 بیول گیا نقا۔ ادر المحصول کی معصیاں باربار کھلتی اور بند ہوتی جاری تھیں ....

میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا ہوا ب دول اِ اس کی زندگی کا یہ رخ میر سے لئے ٹیا
تفا اوراکس کے بارسے میں اتنی جلدی بھلا کیا سوچ سکتا تھا 'میں نمامرش رہا۔ اسپی بجی اب
نماموٹ تھی ، ، ، ، ، ، قصلے تھکے قدممل سے میلتی ہوئی اپنی کرسسی پر جاکر ببٹی گئی۔
نماموٹ تھی ، ، ، ، ، ، قصلے تامیل سے میلتی ہوئی اپنی کرسسی پر جاکر ببٹی گئی۔
ماموٹ تھی ، ، ، ، ، ، قصلے تامیل سے میلتی موابس کا کر بہت دیر تک میں سونہیں
سکا تھا ۔ اسٹی کا دہ سوال باربار ذہن میں نشتہ سے میموتا رہا ، ، ، ، ، ، "اب کیا کردل ؟

اینی کیاکرے جو اس کا بواب نے کھے معلوم تھا اور نہ تو دامینی کو اس کا بواب نے کھے معلوم تھا اور نہ تو دامینی کو سے بھی رہے ۔ دن گردتے گئے۔ میں امینی اور میڈم سے برابر ملتا رہا۔ میڈم کے ساتھ امینی کے برتا دُمیں کو تی فرت نہیں آیا تھا ۔ . . . . . . . . . . . . . . . . ۔ ۔ ۔ اس دوران تھا کون کہ بستا تھا کہ بیسب کچھ محض رحم کی بنیا دول پر قائم ہے اِ . . . . . اس دوران میں سنیام سے بھی کئی بار مل جبکا تھا ۔ امینی کے بیال دہ با بندی سے آتا رہا ۔ اِن دونوں کوایک سنیام سے بھی کئی بار مل جبکا تھا ۔ امینی کے بیال دہ با بندی سے آتا رہا ۔ اِن دونوں کوایک ساتھ دیکھ کر میں ہمیشہ بھی سوجتا کیا جبح بھی ایمنی میں اپنے کا موں میں اور کھی ہے مواکد کچھ دنوں تک میں ایس کی بالا تو ایک دن شام کو مگر بہنی تو اسنی کا خط بڑا ہوا ملا ۔ اس نے صوف دو سملے لکھ بھی جسمے تھے ۔ " جمعہ کی صبح کو میں اور شیام کا خط بڑا ہوا ملا ۔ اس نے صوف دو سملے لکھ بھی جسمے تھے ۔ " جمعہ کی صبح کو میں اور شیام شادی کرر سبے ہیں ۔ ٹھیک دس بھی میرے بیاں بہنے جانا ۔ "

مٹیم کیتعلق کیا سوجا ہے ؟ . . . . . کیا جن ہا تھوں سے اس نے مٹیم کونٹی زند گی نجشی تھی' انہی ہا تھوں سے دہ اس کا گلا گھونے و سے گی ۔ ؟

خط مجھے حمجہ ات کی شام کو ملِا تھا۔ رات بھر ہیں بیم سوچیار ہا . . . . . . بہریام کا کیا ہوگا۔

دوسرے دن تھیک دس بیجے میں امینی کے پہاں پہنچ گیا۔سشیام آ جکا تھا۔
اس کے جبرے سے کوئی خاص بات ظامر مہنیں مہورہی تھی۔ مہیشہ کی طرح خاموسش اور
مطمئن سا بیٹھا تھا۔ تقوری دمیر میں امینی بھی اندر سے تیار مہوکر آگئی۔ حب ممرل معمول میں
میک اب تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر کوئی ہے نہیں کہ سکتا تھا کر شادی کے لئے گھر سے
میک باب تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر کوئی ہے نہیں کہ سکتا تھا کر شادی کے دفتر روانہ
میکے ہیں! . . . . . در مجھر ہم تعینوں سشیام کی کا دمیں سول میرج کے دفتر روانہ
ہوگئے، شادی وہیں مہون طے یائی تھی۔

امینی آج بھی میرے نقد بیجے کی سیٹ پر بیٹی تھی ۔ شیام درا کیوکر، ما تھا۔
دہاں کار میں بہلی بار مجھے محسوس ہوا۔ بیسے اسنی کچھ گھبراسی گئی ہے ۔ وہ اپنے خیالوں میں گہم کم کار میں بہلی تھی ۔ آج اسس کے بچہرے پر دیک دند محبی مسکوام کے دوا تعریف کے تصور میں کھر کی ہوئی سیٹھی تھی ۔ آج اس سے میں نے صرف اتنا پو چھا ۔۔۔ مسکوام کے مارے میں کیا سوچا ہے ۔ ؟ "
در میڈم کے مارے میں کیا سوچا ہے ۔ ؟ "

ادراس فيرى طرف ديكھ بخير جواب ديا ۔ " سوچ ليا ہے"

ٹ کد دہ بتا نا نہیں جاہتی تھی یا بھرٹ کداب مک خود اسے تھی معلوم نہیں تھاکہ کیا کرناہے! میںنے بھر کچھ نہیں پہر تچھا۔

میرج اس پرسٹ یام کے دو تین بے تکلف دوست ادرا مینی کی ایک سہ یا منظر کھٹرے تھے یہ اس سے نکلتے وقت اپنی کھٹرے تھے یہ دی کے مراحل طے بانے تک گیارہ نجے گئے ۔ آئس سے نکلتے وقت اپنی نست پرسکون نظر اربی تھی۔ وہاں سے نکل کر ہم سب تاج بڑل پہنچے جہاں سے یا م ایک انتظام کرد کھا تھا ۔ یہاں کچھ ادر دوست احباب بھی مدعو تھے ۔ باٹی کے ایک بارس سے بلکے قبقہ وں اور لطیفوں نے سبخیدگی کا احساس کسی قدد کم کردیا ہواتی دوران

دیرسے زمینوں پرسلط تھا۔ اپنی آہستہ آہتہ نارمل ہوتی جاری تھی۔ پارٹی کے بعد تھھیک ایک جع ہم سب اپنی ادرسٹیا م کوخداحا فظ کہنے وکٹوریہ طرمینس پنچ دہ دونوں ہنی مول کرکئے کھنڈالہ جا رہیے تھے۔ ریل کے جلتے وقت اپنی نے جھے قریب بلاکہ آہستہ سے کہا .....

بہت کی کو کا دہا تھا۔ کیکن حبس دقت میں دلیطرن ریلو سے کی لوکل میں داپس اپنے کمر سے کوجا دہا تھا۔ تو راستے بھریمی سوچیا رہا کہ آخرا پنی نے کیا سوچاہیے ہ کیا اب بھی دہ میڈم سے طنے کہ یا کرے گی ۔ ؟

میرُم کے فلیم کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم ایک لمحے کے لئے خود نجود رکے۔ دروانے پر بردہ بڑا تھا اور اندر ہمیشہ کی طرح خاموسٹی تھی ۔ بیں بردے بیں سے اندر ہمائیک بغیر بندہ سکا ....، میڑم ایک صوفے پر بیٹھے بیٹھے ادنگھ مگی تھی ا ... بہتے دیوار بر مائیکل کی تصویر آویزاں تھی ۔ دہی بچوں کا سی معصوم مسکرام لئے موکے ا بہتے دیوار بر مائیکل کی تصویر آویزاں تھی ۔ دہی بچوں کا سی معصوم مسکرام لئے موکے ا

دوسرا دن کسی واقعے کے بغیر گزرگیا۔ دن جھر اپنے کاموں کے سلطین ادھرادھ گھومتا دہا۔ رات کو تھک کرجلرہی سوگیا۔ تیسرے دن ا ترار تھا۔ دیر تک سوتا رہا۔ اٹھ کرمنہ ہاتھ دھویا۔ تاسشتہ کیا ادر ہام نکلٹ کے ادادسے کرہ بندکردہا تھا کہ جان آتا ہوا دکھائی دیا۔ معلوم نہیں کیوں اسے دیکھ کرمیں گھراگیا۔

" میدم نے کہا ہے اگر فرصت ہو تد تشریف للسیے" وہ قریب آگر بولا۔ "کیا وہ اکسیلی ہیں ؟ " سٹ یدمیری آوا زمانپ رہی تھی۔

« نہیں سے اپنی بھی آئی ہیں۔"

ایک بنگی سی سرولہر سرسے بیر رک دورگئی ۔ جند کمجے دہیں بے حس و سرکت کفرار ہا۔ جیسے با وُل زمین سے جبک کردہ گئے ہیں! کوئی میرے کا ندل میں بار ہار دمرا رہاتھا۔" اینی آئی ہے . . . . اینی میڈم سے ملنے آئی ہے!" اور بھر میں ہونک بہا' جان مجھے جمیب سی نظروں سے مک رہا تھا۔ میں فرراً اس کے ساتھ روانہ ہوگیا امنی آئی ہے قواسی میں میرے استے برلیٹان ہونے کی کوئسی بات ہے! میں سویعنے لگا۔

لیکن چھر بھی میڈم کے فلیط میں داخل ہوتے وقت میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میڈم کے بیہاں ہرچیز حسب معمول تھی ۔ کہیں بھی کرئی غیر معمولی بات نظر نہیں ہی گی۔

اینی اور وہ میز پر جھکے ہو سے کسی میگزی میں تصویری ویکھ رہے تھے۔ اینی کے جبرے سے کرئی خاص بات نمایاں نہیں تھی اس کے کیٹرے بالال کی سجاد طن اسس کا سرا با ... . . سب مجھ ویسا می تھا 'جو ہمیشہ ہمراک تا تھا! ہو نٹوں کے کن دوں پر مہلی سی سکوا ہوٹ بھی ویسی دلکش ویسی معموم تھی! کہیں بھی او کرئی ذرا سابھی تغییر و معون ملے سے نہیں ملتا تھا ۔ میڈم کی آ تکھوں میں بھی وہی بیار 'وہی خلوص تھا بچر ہمیشہ امینی کی موجو دگی میں بیلا ہوجا آتا تھا ۔ میڈم کی آ تکھوں میں بھی دہ ہوئے سے سے مسکول دی ۔ اور اسنی ہمیشہ کی طرح جہک کر بولی ۔ " ہمورست پر صاحب!"

ادراب سربات میری سمجد میں آتی جاری تھی۔ دسمن پرسے وہ سارابار اعصابی

"نما رُ الرّيا جاربا على اجواتني ديمه سع مسلط علما - فجهم ايك گونه سكرك محسوس مبوا - إ

میلم کے نلیٹ میں آج بھی ہرجیزولیں ہی تھی ۔ کھے تھی تو نہیں بدلا تھا ا اب بہال کی کوئی جیز نہیں بدلے گی۔ یہ ماحول ہی کمرہ ، یہ دن ، یہ راتیں میڈم ، اور میڈم کی بیماری ، نخفی سی بیکی اینی یہ سب ولیسے ہی رہیں گے۔ اس کے کمرے کے اندر نہ تو وقت تا گے بڑھے گا ۔ باہر سیکاوں تو اس کے برطے گا اور ذرگ تغیرات ہوں گے ۔ نئے نئے واقعات اور حادثات رونما ہوں کے حنیا آگے بڑھے گا اور ذرگ منازل طے کرسے گا ۔ نیکن بہاں کچھ نہ ہوگا اوقت بہال کسی ممیز کے بنچے دبک کرسوا بڑا ہے گا ۔ مند مند مربی رہے گا ۔ امینی وہی رہے گا اس نے کہا تھا نا . . . . . میں نے سورج لیا ہے ۔ اب نکر نئریں ۔ ؟ "

اور بھریم لوگ برج کھیلنے لیگے۔ جیائے آئی۔ باتیں ہوئیں۔ وقت ہی طرح گزرگیا جیسے بہلے بہلنے گزراکرا تھا۔ میڈم نوش متی ایسی نوش متی اور سجب ہیں جلنے لگا تو اسی خدامانظ کہنے دروا نہے کک بھی آئی۔ اسکی سکرا موٹ آج ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت معلوم ہورہی تھی۔ "اُرْج رات میں بہیں میڈم کے ساتھ رہوں گی۔" اس نے آہتہ سے کہا۔

## نجات كالمحه

ایک نتی استغنائی مسکامٹ موشول پر لئے حیب دہ گھر آیا توسب استے سردر ریکھ کر تیران رہ گئے ۔ بیہ لوگ اسے دبجھ کر ہیٹہ جیران کیوں ہوجاتے ہیں! اس دن اس نے تھیک سے کھاٹا کھایا ۔ طوھنگ سے کوٹے بینے ۔ اور

گُنگُنا یّا ہوا بام زیکل گیا ۔ مگر بام ر .... دہی ویران بستی ' بے جان ہوگ' نے نظر آئکھیں ا اداس سناٹیا اس سے مرگونٹی کرنے لیگا۔

پہلے ثمین دن بڑی سے گذر گئے۔ جب سے ہوتشی نے بایا تھا ، محک توں دن دہ اس دنیا میں بہیں رہے گا ، اس کے دماغ کا سال بیجان یک لخت ختم ہوگیا۔ اس منزل کو پالیا تھا ۔ انتظا رادر بے ایفنی کا اصفر ہے، بالا برختم ہونے دالا تھا ! .... بوتشی کے الفاظ امرت کے قطر سے بن کر اس کے کا ٹوک میں آر ہے تھے۔ ساتواں دن اسس کی نخات کا دن ہوگا !

بہت سے کام بھوا دھورے پڑے تھے اس نے پورے کہ نے ۔ جن سے کتراکر انکا خطا کھا کھا ہے۔ جن سے کتراکر انکل جاتا تھا کہ جا جاکہ ٹو دست کتران وہ گئے۔ ان نواز مثن کیوں ہے ؟ ... . ، کھو دہی حیرانی ! ۔ ۔ ۔ کل بک، توکال بیل بجتی تو خوف سے جا در تان نیدا !

. مے وتونو ۔ ایج بحران مجھے بہورہی ہے۔ کب یک ویران بستیوں کنکیل سطرکوں پر اپنے کو کھلے حبوں کو گھٹت رہو گے ؟ سنائے کی اواز کیوں نہیں سنتے ؟ مگر بھیر بیں ہوا کہ دفتہ رفتہ اس کی نوشی سیسے مقارس داز بناکراس نے اسے اندر تېولىيى لىپىڭ ركھا تھا ئى اطينانى مىل بدلنے لگى - دە استغناكى مىكراس كېسى تحلىل بوقى كى سٹروع کے تین دن مجب بھی مگھر میں ہوتا ، بان کی جاریا ٹی پیہ جادر آن کر آرام سے لبط حاماً ... . ون بهريارات - اور لمحول كے گذرنے كو محسوس كر ما - مر لمحے كو كچھ وبر كے لئے ا بنی گرفت میں رکھتا - اس کے دجود کو محسوس کر کے آزاد کر دیتا ۔ اس میں اسسے ایک مسرت ملتی \_\_\_ کھھ ہی دنوں میں تم کچھے نہہ پاسکو گئے ' کچھے کچھوکر نبہ حیاسکو گئے ۔ میں تہارے کرب سے ازاد ہوجا دُن گا۔ دہ کر ب میں متہیں دیے جا دُن گا۔ مگراب \_\_ بوقع دن سے چار بائی پرلیٹا توکسی ان د بھے نوف نے اسے گرفت میں نے کیا ۔ یہ ایک نیا بچر ہے نفا۔ دل کے کئی کونے میں نواہش بیدا ہو فی کہ . . . . . . ملحات الما يهيَّة أم ت كلوم . وقت كاسيل دهيما يرجائه. \_ كيون ؟ .... دايساكيون مواج .... كيا بيه ورسيم ؟ .... اليا والے ساتوی دن کا در ؟ . . . . . يه ديا ديا اضطراب - دل بيٹي ا جار ماسيے! وه سردراكين كيفيت كهال كمي ٢٠٠٠٠ بنجرے كا دروازه توكھلنے والاسے! -نوف برهما گیا۔ صبح ہوتی توجاد رسرم کھینے لیتا کہ نیا دن اسی حلدی شہر آ حائے ۔ شام ہوتی تو اندھیرے کو دونوں ما تھوں سے روکتاً ، . . . میرے وھکیلتا۔ پر کھے نہوتا ۔ رات کھت سے اترکر انگن میں آجاتی اور ہول کے برنیلے ہاتھ کھیا دیتی ۔ يهركيا بول بها المالي المبنى سأور البورها بي عاد بإسهام يريل ، تتھوڑ سے کی ضرب کا وقفہ کم ہو آ عار ماسے۔ اور دل کنویں میں اتر آما جار ہا سے۔ ڈر آواس کے اندر پہلے معی گھر کر حیکا تھا ' ہوتشی سے ملنے سے پہلے ہی .... كيا وه والهم تها كالمار و والهم تها كيا وك ميرك بارك مين يح كتب تق ؟

ہے دِنْون ۔ ایب ہو تا تو ہوتشی کی بیشین گوئی سے ہو نوشی کی لمبر رگ رگ میں اتر تی ياگئی' ده سے نہوتی ۔ گروہ توسیح تھی۔ بالکل سیح! .... رمائی .... ر مائی .... بنجرہ کھل حالئے گا! تو کیا نج ت کی گفتیوں کی وہ آواز .... واہم تھی ؟ .... جب کی تلاش تھی ، سے ہوئے ریگ زاروں میں وہ گیک و ذری .... محض مسراب تھی ج اس نے تومسرتول کو ا پنے اندر پمینیج کر حجیبا لیا تھا ،،،، ندید ہے دیجے کو کھلوناس میائے توسب کی بظ بجاکڑ کے اندر بچھیا لیتا ہے۔ گراب کرتے کے اندر برنیاں نوٹ ہے۔ کیا مرد اندھیے كاسامنا .... ، سب كو خوت زده كرديتا سب ٢ . . . . اس كا دماغ د كھنے لگا۔ شروع کے دنوں میں پینگ پر لیٹ تو گھردالوں کا خیال گھر لیتا \_\_\_\_ بموئ خيے .... مجھائي .... رشته دار .... اوروه نيرلب مسكراتا رہتا .... كون رشة دار ؟.... كُون بيوى م كيسے نيج ؟ . . . . سب ايك اكائي بين تُند صے بين . . . . بين عقط بين خود سے بحید سی بول - ده سوچا ، گراب .... تلاش کی منزل آگئی ہے۔ مگر بچے تھے دن سے منزل کے قرب کے اس کا اس سے ایک نیٹے ' انجینی ہول میسے مم کنار کردیا - ول برایک برت کی سل رکودی . ادر عفريه برفيلا نتون برمصاً بي كيا. مذياني روب دهدارايا الس ني- دِن اوروتت کا حیاہ کھی لبس سے مامر ڈوگرا یہ یا نجمال دن ، . . . . یا شا کد حصادن سے . . . ، ایسے محمیک سے یاد نہیں ہے۔ عجیب بے منگر آوا زیں کا نوب میں آرہی ہیں۔ " دو دن سے کھونہیں کھایاہے - ان کوکیا ہوگیاہے!" " فواکٹر کوکیوں نہیں تباتے ؟" وه بینج طِر ما \_\_\_\_ نہیں ۔ واکٹر نہیں آئے گا۔ کچھ نہیں ہواہے مجھے ....

ہونے واللہ - مگرتم نہیں تجھوگے .... بے وقو فو - نود غرضو .... إ

\_\_\_\_ اورائس کاحلق سوکھ صاتا ۔ کانٹے چھینے لگتے ۔

14

1000 كالون مين روف كي واري اري أي الله عن المعلق معادقي مسب بناوتي اوراب يكايك اسے لكا وه صاف ويكه رما سے - صاف ن ما سے \_\_\_ إ يه توده بندره برس كالركا . . . . يد أوسي مول - يس خور مول \_ مولی میں سرط ن عور توں اور بحول کی بھیٹر سے ' زرق برق ایاس میں ! .... مال ان موری سے ۔۔ بام رؤم رسے میں بیوں کی مائٹس کی منگی سے کعی بلایا جاریا سے ۔ سینگوں پر مالش كي ماري سيد . رنگ عيرے مارسيد ميں ، رنگ عيرت مان مي ... . نیجے انیٹوں کے فریش ہے۔ بارات جا سے گئ ... بچور ممنایار ۔ ینه رتحو، محھاکروں نے مجمعوائی ہے ۔ وہ دلہن کی رقعہ ، سندرللل ہزار نے سحاکر مجيعي سے - اور قاضيول نے \_\_\_ ميودل نے .... ا در مصر رياكي بروسيكو ملي كوير بوتني - فلمرك كي فريم تيزى سع اويرنيي رور نے لیکے ۔ کچھ سمجھالی شہر دیا .... مگر عبلہ ہی سب تھیک بھوتی ما اب جمور سے دلہن بیاہ کر ما مول جان داہیں ميلول مبا رسيع پڻن.... ہارات دانیں ہوری ہے۔ جیور سے نکلتے ہی جمنا کو رقلوں اور ببل گاڑلوں نے آسانی سے یارکرلیا - اور اب کھاور کے حبگل میں سے گذر رہے ہیں - .... مرکندوں كے تكبان جھنڈوں میں سے ۔ يہاں عبَّكَلَى سور بہت ہیں۔' اباجی نے بتايا تھا اسے۔ اورسبی میں بیٹھے بیٹھے اسے ڈر لگنے لگا۔ سوروں کا دیور آکر بہلی گرا د سے گائا اس يرسمله كرد سے كا .... وه جھيا سے ليك كيا ہے . " لِحْ وو ب لِشّادو .... وورے کی حالت ہے '۔ \_\_\_\_ دُور منے من من میں دُور سے آواز اربی ہے۔ شہد

کی مکھیری تی تجانبھٹا میٹ سی ....

مگراب ڈھاک کے ہرے بھرے جنگل میں سے گذر رہے ہیں۔ اس کی بہلی اور
ایک دوسری بہلی میں دور دھن کئی ہے ،،،، تیز اور تیز ،،،، بہلی کا بہہ الگ ہوگیا
اور دہ سن رہا ہے '۔ کوئی بیچھے سے جینچے جارہا ہے ،،،، بہلی کا بہہ الگ ہوگیا
ہے ! ۔ اور اس نے دیکھا تو اوسان خطا ہوگئے ۔ دایاں بہی کا رک سے الگ ہوکر اسی دنیا رسے لڑمکنا جیل آرہا ہے ،،،،

ادر پھر ایک ساتھ کئی جینیں بلند ہو مئیں ۔ بہلی السٹ گئی۔ دہ' اور بھیا' اور سب لوگ میں ۔ دہ' اور بھیا' اور سب لوگ جانے کہاں کہاں اور کیسے کیسے گرے ۔ گرتے دقت دہ بین بڑا \_\_\_\_ خون کے کھیس میں لیٹی ہوئی جن جن . . . . . . .

میری سیم عبن الله .... آج تو حالت بگرتی بی جاری ہے!" \_\_\_ شہدکی میری عبن میں -

برات باول بہمی تو با نکے ہوانان نے ہوامیں بندوتیں جلائیں ؛ ادرگز بھر ہے۔
.... قاضی ' مُعْمَاکر' میو' یا من 'گورے ' گوج ' جامل . . . . . مرد'
عورتیں اور نہمے . . . . . اور با جہ ' . . . . پٹے بازی . . . . سٹور وغل کال پلٹے
مواب ہمیں کے کان کے پاسی بندوق چھوڑی . . . . . دہ
انجھل کر چہنے پڑا۔

" مولانچیر! ۰۰۰، اب میه سجیبی گئے نہیں '' گرم سانسوں اور مبجکیوں میں مشور دغل کا آ ہنگ گوٹریا سالگا' . . . . . . سیسے رنگ ایک دوسرے میں بھیل گئے ہیں ۔ مل کجے اسمان برسنہری کرنرل کے بیچ زردی آ الاب ابھر نے لگے ، . . . . : \_\_\_\_\_\_ لیکن سارے پرندا ٹرگئے تھے ۔ بندوق کی اُ داز کے ساتھ می گھنے درت

کی کھیلی ہوئی شاخوں میں ہو بچھیے بیٹیمے تھے . . . . . . طوطے ، ہریا، گلسر طور و اور دہ ہوت کر اور نیل کنٹھ ، . . . . . اور ناختا میں ۔ سب ہی اور گئے تھے ۔ اور دہ ہوت مرید کا اور نیل کنٹھ ، . . . . . اور ناختا میں دریھتا رہا . . . . . . اور پھر دہ زرد کل کل میں غائب ہوتے گئے ۔

ا در بھر ایک بڑے دھا کے کے ساتھ دہ قداً در مبٹر گر گیا ۔ جڑیں زمین کے ہہر منبہ اٹھائے جت بڑی تھیں \_\_\_\_

اتنا برأنا اور گفنا درخت کیسے گرگیا! وہ اسے بجیبی سے دیکھتا آیا تھا۔ .... اور دہ اول بے جان ہوکر اس کی بے لیس نظروں کے سامنے گرگیا! .... دہ بے جبین ہوکر چینے نگا ۔۔۔۔ اس کے برندوں کوداپ بلالو۔ سنتے نہیں ہو ہے ۔۔۔ بزدلو' . . . ۔ بے دقونو ؟۔ بیالالو۔ سنتے نہیں ہو ہے ۔۔۔ بزدلو' . . . ۔ بے دقونو ؟۔

اس کی بینچوں منیں بیھتے والی مکھیوں کی بھن بھنا ہط بھی الجھر تی رہی مجلیا ںاور دبیز سانسوں کی آوازیں بھی۔

سے بھردہ بے ہوش ہوگیا۔ بے ہوش ٹیرا رہا . . . . مبانے کب تک ۔ حب ہوش کیا تو ہر ٹیرا کر اٹھ مبٹھا۔ میز ریکیا ڈرر دیکھا . . . . . ساتواں دن اِ . . . ، کوی دن . . . ۔ نجات کا دن ہم

تم بی بنیں سکنے ۔ اس کاکہا ہوائمبھی غلط نہیں ہوا۔ اس کے دوست نے کہا تھا۔ وہ یکایک اٹھکر کھٹرا ہوگیا . . . . ابھی کھٹرا ہوسکتا تھا! اس نے حیرانی سے اپنے آپ کو دیکھا۔ در وازے سے با ہز سکل گیا . . . . ابھی حیل سکتا تھا!

ادر بهراً دهری موئی سٹرک پر دوڑنے لگا... ابھی دوڑ بھی سکتا تھا!

\_\_\_ کہاں مارہ ہے ؟ . . . . کیا بھاگ کرجاسکتاہے ؟ مرطرت تکی توایی لفک رئی ہیں ،... اوردل بربرف کی بھاری سل مے ۔ یکا یک اس کے قرم رک گئے ... ا دھٹری ہوتی سٹرک اس کے بسر دں سے یمٹ تکئی ۔ سامنے سے ارتھی اگر مبی تھی ۔ تھوٹرے سے آدی ' کھوٹے کور نے سے ' الردن جمكات يتي يتي الربع تق .... رام نام ست م . وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ سردنگیلی لہرا دیرسے نیچے یک پیسرتی جلی گئی رام نام ستیہ ہے۔ ا در بھیر سردیسینے ۔ سار سے حبسم پر برف کے قطرے جیونٹول کی طرح رینگنے لکتے \_\_\_ گرییر کیسے بوسکتانے ... میں قویباں کھرما ہوں ١١ \_\_\_ مے وقوت ؟ لوگ تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو نظر اربا ہے۔ .... تیری کی گھی کیوں بندده سی سے ؟ " کون . . . . کون مرک سے ؟ . . . . . ، تومرنے والا . . . . . ، " تم جانتے تھے اسے ؟ \_\_\_\_\_ سجواب کا انتظار کئے بغیروہ آ گے بڑھ گئے۔ اوردہ لڑکھڑا کر گریٹیا کے درخت يك لخت كسى شاخ برسے ايك براسا برنده كھٹر كھٹرا كراڑگيا .... مرطرف موتول کا میجان بکھر کر ۔ ادر ان موجوں میں برف کے ریکنے والے قطرے اس کے جسم ریحلل ہونے لگے۔ وہ سائے میں لیسٹ کیا۔ شاخوں کے بچھرونکوں میں سے اس کی نظری اسمان کی طرف المحد کئیں۔ و ہال گدلی زرد زُل زَل مسکرار ہی تھی۔ 

نيم كالبيسطر

بامرگلی میں گئے بہت زور زور سے عفونک دہے تھے جب سے بنی کار کا میں ان کو برا بھل کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تو بانسس کی بالی کو بالنسس کی بالی کے جار بائی ہر جراا کھی۔ لیٹے طانگول سے کھلی بازل پر کھیس کو انجبی طرح بھیلا کو دہ بھر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر رات کے گہرے سناطے میں کتوں کی چیخیں کا ذل میں بھی جارہی تھیں۔ بھوشے کا کوشش کرنے لگا مگر رات کے گہرے سناطے میں کتوں کی چیخیں کا ذل میں بھی جارہی تھیں۔ بھی جارہی تھیں۔ کہیں دور جو کیدار جبا رہا تھا۔ بستی کو وحشت می ہونے لگی ۔ آنکھیں ۔ کہیں ایک پیتہ بھی بلتا نظر نہیں آرہا تھا۔ بستی کو وحشت می ہونے لگی ۔ آنکھیں گول کر وہ نیم کی شانوں کے جال میں سے ستاروں کو دیکھنے لگا ۔ . . . . دویا وصائی نے ہمول کر وہ نیم کی شانوں کے اندازہ لگایا۔

بچوکسیداری اوازاب قریب آگئی تھی ۔ گلی بیس اینٹوں کے فرش براس کی لائی کی تعلق اینٹوں کے فرش براس کی لائھی کی تعلق کے معلق کر تعلق کے مجار بائی بر لیٹے کردن کو ذرا سا موڈکر اس نے آستہ سے پکارا۔

اور باس ہی اندھیر .... اور باس ہی اندھیر ... اور باس ہی اندھیر میں اندھیر می

" كياب بالوع" منكلو، بنسي كابيل نيند بهري أوارس بربرايا

" کتے بڑی دیرسے بھو کک رہیے ہیں۔ جانے کیا بات ہے ... ، ذرا ہوشیار ہو"
" کچھ نہیں بالو" بھلا بہاں کون بچر آسکتا ہے ! ..... یہ گئے سوامزادے

توروز بن چلآتے ہیں" اور کروط برل کرمنگلو بھر سوگیا۔ بنسی ہوئی ہوگیا ۔ علما کرروپ ملکھ کی توبلی میں جے رقع اس جے ایکسی جوالے کو بوری کرنے کی ہمت کہیں ہونی تقی ۔ یہ اور بات بسے کران کے پیال پوروں کا آٹاجا یا دن رآ لگار بتا قفا . مگروہ آئے تھے صلاح مشورے کرنے ۔ چوروں کی ٹی ٹی اسکیمیں بنانے ۔ یا پھر میرائے ہوئے مال کا بٹوارہ کرنے۔ مھاکرصاحب ان کے سرعنہ تھے۔ بہت بڑے نامی بورادر فواکوان کے اٹ رہے پر حیلتے اور ان کے بنائے جرے طریقوں سے دور دُور تک بچھاہے مارتے ۔ سے بیکٹروں ہزاروں کے وارے میا رسے ہوجائے۔ سارا علاقہ مُعاَّار صاحب کے نام سے کا نیتا تھا۔ مائیں اپنے بچول کو ڈرانے کے لئے ان کا نام لیاکر ٹی تھیں ۔ مگریہ سب بیتے دلزل کی ہاتیں تھیں ۔اب وہ بات جاتی رہی تھی۔ بنسی کے د يكفته و يكفته تفاكرصاحب كاسارا معب داب سارى آن بان ختم موكمي تقى ـ اب ران كا وه کار دبار باتی رما تحفا ، اور منده بسلی سی آمدنی ، اور نه وه بسلی سی دن رات کی محفل آرائیان ب اب توان کی بتحدری تک تصبی کے کسی بھی اینچلے نوجوان کا ہاتھ باس نی پیخ سکتا تھا۔ تولی کے چھوا کر سے من سے ملاہوا ٹھاکر صاحب کا دومرہ تھا۔ بہاں ان کے دولینی بند مفتے تھے۔ اور قیصیے کے سب سے بٹرے رئٹس ہونے کے ناتے ان کے یہاں مولٹی بھی سب سے زیادہ تھے ۔ رات کو حب وہ برابر برابر گھونٹول سے بندھتے تر نومرہ کا وسیع اطام ان سے بھر جاتا۔ ایک طرف کرنے میں ڈربوں کے اندر مرغیاں اور لطخیں بند ہوتی تعییں ۔ان کے اسکے بحسایاں اور بھیلے میں باندھی جائیں ۔ ادران کے بعد دیوار سے ملی ہوئی الا و ٹربوں کے مقابل جھینسیں گائیں اور بیل ہوتے تھے۔ وسیع اصابطے کے درمیان نیم کے بیڑ کے ماتھ يك لالتين للكاوى حاتى حبس كى سيلى ميلى روستنى سياه راتون مين كوكى كام مرويحتى بنسی کا کام مولیشیوت ٔ بی دینځویجال کرنا تھا ' اسس کی ساری عمر بیلوں ادرکھینسوں کو کھریرہ کرتے یاان کو کھو کھلے بانسس میں گٹرا در تیل بلانے گذری تھی . . . . . رات کو دہ سوتا بھی ان ہی کے یاس تھا کسی ز**ما**نے میں اس کے برابر اس کے باپ کی چاریائی ہوتی تهی . نگراب د مان اسس کا بشیا مشکلوسوتا تھا - وہ تواب تھا کرکے مولیت یوں کی تعداد

گھرٹ گئی تھی۔ درنہ بنسی کے بجیبی میں ان کے درمیان رات کو دو جار پائیوں کی جگہ نکلنا بھی دشوار بہوعا تا تھا۔

بنسی کو جب یقین مہوگیا کہ اب دیر تک بیند ناآ کے گی تو اُ کھ کر بیٹھ گیا۔ پہوکیدارک لا کھی کی ٹھک ٹھک ادر کتول کی بیخ بکاررات کی پُراسرار تاریکیوں میں جذب ہمر مبکی تھی۔ ادراب ہرطرف گہراستا ٹا بھھایا ہوا تھا۔ حرف کبھی کبھی نیم کے برے سے پو بالیاں کے مجگالی کرنے کی آوازیں منائی دے جاتی تھیں ۔ جیسے کوئی سرو تے سے تھالیہ کشرر ہا ہمر۔

آہمتہ آہمتہ آہمتہ قدم دھڑا بنسی مولیت بول کے پاس بول آیا۔ اس کے قدموں کی آہمت باکر دہ ایک لیے کھوٹک جاتے۔ گردن موٹر کاس کی طرف دیکھنے اور پیم جگالی بین مصرمت ہوجاتے ان کے آگے دھری ہوئی نا نریں ادر پر انتیں جارے سے خالی ہوجاتیں۔ بھر بھی گوبرا درمینگلیوں کی محقوص ہوکے ساتوسا توہ نوم سے بیں ابھی رک کھی اور بھوسے کی بھی جیسی ہوئی تھی۔ بچھیر تلے بنسی کے بچہیتے اور قیمتی سیول کی بھڑی بندھی تھی ۔ جانے بیجانے محمول کی بوٹری بندھی تھی ۔ جانے بیجانے محتمول کی بوٹری بندھی تھی ۔ جانے بیجانے محمول کی جائے ہوئی کے بہت کے بہت کے بہت کے اور خالی الار بٹری بی منہ سے "فرن فرن" کر کے بھر وسے اڑانے لیگے۔ بنسی نے بڑے بیار سے انہیں تی تی تھی تھیایا … منہ سے "فرن فرن" کر کے بھر وسے اڑانے لیگے۔ بنسی نے بڑے بیار سے انہیں تی تی تھی تھی اور جائو سے وہ انہیں اسی طرخ تھی توبیا تاجب مطرح کسی زملنے ہیں وہ منگلو کو تحدیک تھی کے سالی کرتا تھا ۔

والیس اپنی چاربائی برجانے کی بجائے بسنے حربی کے صحن کی طرف کی گیا۔

الحوالی کا لمبا بچوٹراصحن دات کی تاریخی میں اور بھی نیادہ وسیح معلوم ہور با عقا۔ بائیں طرف دالان کے بازو دو منزلہ کو تھا تھا ہو زبان نوانہ کے طرر پر استعال ہو تا عقا۔ گرگرموں میں سب لوگ اوپر ہج بارے برسوتے تھے ۔ کر فھے کے آگے بختہ دالان کے سرے پر ایک نوب صورت بی بارہ دری تھی۔ ہر تھا کو صاحب کی بیٹھا کے نام سے سٹم و رتھی ۔ اس کا اصل دروازہ بارہ دری تھی۔ ہر کو فعا کر صاحب کی بیٹھا کہ کے باس سے سٹم و رتھی ۔ اس کا اصل دروازہ با ہر گا کے فرش بر کھل تھا ۔ میٹھا کو ساحب کی بیٹس سالہ زندگی کے بیشتر لمیان ، اسی میں گذرہے تھے ۔ ادر اس کے ساتھ بڑی حسین یا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں ہیں گا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں کا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں ہیں کا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں گا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں کا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں ہیا ہو کی بیٹ ہیں ہیا ہے کہ بیٹی ہیں ہیں دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہی ہو کہ بیٹ ہیں کا دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں ہیں دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کے بیٹ ہیں دیں دابستہ تھیں ۔ بیٹھا کی بی بیٹھا کی بیٹھا کہ بیٹھا کی بیٹھا کی

۔ قامس میں میرے اشتے برلیٹان ہونے کی کانسی بات ہے ! ، میں مویعے سگا۔

کیکن چربی میڈم کے بیبال ہرجے زصب معمول تھی ۔ کہیں بھی کرئی غیر معمولی بات نظر نہیں ہی ۔ دہ تعا ۔ میڈم کے بیبال ہرجے زصب معمول تھی ۔ کہیں بھی کرئی غیر معمولی بات نظر نہیں ہی ۔ اسنی اور وہ میئر پر جھکے ہو کے کسی میگزین میں تصویرین دیچھ رہے تھے۔ اپنی کے جہرے سے کرئی خاص بات نمایاں نہیں تھی اس کے کیٹرے ' بالول کی سجادٹ ' اسس کا سرا با . . . . . سب کچھ ویسا ہی تھا ' جو ہمیشہ ہواکر تا تھا ۔ بر منٹول کے کاروں پر ملہ کی سی سکواہٹ بھی ولیسی دلکش ولیسی محصوم تھی ایک ہو ہوئے دارا بھی تغییر وصور میں بیدا ہوجا تا تھا ۔ میڈم کی ان مکھوں میں بھی وہی دیکھ کر وہ بولے بھی وہی دیکھ کر وہ بولے بسے مسکولوں اسنی ہمیشہ امینی کی موجو دگی میں بیدا ہوجا تا تھا ۔ تیجھ دیکھ کر وہ بولے سے مسکولوں ۔ ان ہورٹ میدصا حب ا"

ادراب مربات میری سمجد میں اتی جا رہی تھی۔ دسمن برسے وہ سارا بار اعصابی

"مَا دُ الرِّمَا جارما عَمَا بَوْ اتنى ديمه سع مسلط عَمّا - فجيم ايك گونه سكرك محسوس مهوا - إ

اور کھِرہم لوگ برج کھیلنے لیگے۔ جیائے آئی۔ باتیں ہوئیں۔ وقت ہی طرح گزرگیا جیسے بہلے ہمیشہ گزراکرا تھا۔ میڈم نوش تھی ایپنی نوش تھی اور سجب بیں جلنے لیگا تو اسی خدلعانظ کہنے دروا نہے کک بھی آئی۔ اسکی سکراس آج ہمیشہ سے زیادہ خوبھورت سعلام ہورہی تھی۔ "اُن ج رات میں بہیں میڈم کے ساتھ رہوں گی۔" ہس نے استہ سے کہا۔

ہے۔ اس فکر ہزاریں ۔ ؟"

بنسی نے سوچا کرٹ ید بالو کینج بہاری شہر سے والیں آگئے ہیں ۔

روسی توبی بیں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باب بڑے تھا کو کا کمران ناکس توادھا۔
ان دنوں بڑے معاکر کے باس نہ یہ بی چوری توبی تھی اور نہ اتنی بڑی زمین جا کیداد۔ یہ ترب توانہیں بھیگوان نے اپنی کر باسے بھیر بھا مرکز ایک ہی دن میں بخش دیا بھا اس ساون کے خدر میں ابنوں نے دو انگریز انسروں کی جان بچائ تھی ۔ اب بھرکیا تھا! انہیں وتی بلاکر انعام داکرام سے سرفرازاگیا۔ بہادری اور دفاداری کی سندعطائ گئی ۔ اور سب بھر محدکری کہ ایک گار ان اور با بخ سو بیٹھے زمین ان کے نام مکھ دی گئی۔ مماکر رہنمیت سنگرایک بی جست میں علاقے کے سب سے بڑے زمین ان کے نام ملکھ دی گئی۔ مماکر رہنمیت سنگرایک بی جست میں علاقے کے سب سے بڑے دمین اور بن گئے۔ داتوں دات ان کے برانے کے گھروندے کی جگہ بیٹنان دار توبی کا ٹھو کھڑی ہوئی۔ گا دُل کی دعیت پوسی گھٹے آگے ہیں جب سے من نا تھا کو جب بڑے تھا کہ سور کہائش ہو کے لئے منیم دکھے گئے۔ بنسی خوانے میں ڈریٹر دو کا کھروندے میں ڈریٹر دو کا کھروندے میں ڈریٹر دو کھو گئے گئے۔

بوے کی لت تھاکر روپ سنگر کو بجین سے تھی ۔ اب ہویہ ڈھیرسی دولت ہا تھ لگی تو ہوے کے ڈھنگ بھی بدل گئے ۔ شہد پر کھیوں کی طرح ان کے یار دوست بھی منڈلاتے ہوئے آبجع ہوئے ۔کسی نے مشورہ دیا کہ بمبئی اور لیزنا کی رئیسوں کی بات می اور ہے! يمركاتها - عُماكرصاحب سارى إرخى ايك مىسىزك مين مار بيلي - لنعب مندك واليس المن قرروبير بيدا كرنے كانى نى تدبيرى سويىنے لىكے جائيدادى ستقل آرنى ان كے شوق پردا کرنے کے لئے قطعی ماکا فی تھی ..... جنائے ال کے ذہین دماغ نے رد ہیہ پیدا کرنے ک ایک بڑی ہے اور موشر ترکیب ڈھوبلد نکالی ہے۔۔۔۔ بچوریاں اورڈو اکے ا ان کے مخبر سات علاتے بیں گھوم پیمر کرمقامات اور موقعول کی نشان دہی کرتے۔ ٹھاکر صاحب کی سرکردگ میں اسكيس بنتي - نقب لكت مسلح حط كے جلتے ادر گہنوں اور روايوں ميسول سے لدى تعیلیاں ان کی بیٹھک میں پنج جاتیں ۔ یا تھر راتوں رات ایک گادُن کے مولیتی دوسرے گاؤں بنج مباتے۔ سودا ہوتا آورنقدی تھاکرصاحب کی نعدمت میں حاضر کردی جاتی ۔ بنواره بیوتا ا درسسردار کا حصه تمفا کرصاحب کو ملتا به کهبین کوئی گیر میریا او یخ بنهج بهوجاتی تر تصانیدارول کے سنہ اپنی کو بند کرنے بڑتے ۔ کھی کمی قتل و خوان کی واردات عبی موجاتی ا سے موقعوں پر تھانیداروں کی بن آتی .... لیکن بہر جال پر کار ابار برا کارگرا ور نفع بخش أبت ہوا۔ ب رہے علاقے برعفاکری دھاک بیٹھوکئی ۔ نگ بطور تا دان محماری رقیس ندر کرنے لك . كفاكر كو سجراً من زمينون سع عمر كم فصيب نه بهرتى ده انهي گفر مبيع ال طريقيون س يُونے سنگى!

بنسی کرایک عرصے مک ٹھاکری ان مصر نیات کا علم زموسکا تھا۔ اس کی نیا ترب مولیٹ ہوں کا دیت ہوں کے محد بھی است کی دعتی ۔ بھر بھی است میں فرکروں کی کی زعتی ۔ بھر بھی است مولیٹیوں کا دیکھ بھال دہ تو دہ ہی کرتا ۔ اور دن رات اپنے کاموں میں شغول رہتا ۔ بسلے بیل کھاکر کے ہس انو کھے کاروبا رکی افراہیں اس کے کا ذل تک بینجیس تو اسے لقین نہ اسکا ۔ مگر دھیرے دھیرے ہر بات اس کی مجھ میں آتی میلی گئی ۔ آخواس نے بھی دنیا دکھی تھی ۔ اور اب زالس کی کنیٹیوں پرسے بالی بھی سفید مونے لگے تھے ۔۔۔۔ ۔ اس رات بجو ترب کی دایار کے سہارے بیٹھے بیٹھے جب اس نے ان بال کو یادکیا تواہیے جوس ہوا ہوئے یہ سباتھ قت نہیں خواب تھا ۔۔۔۔ ۔

بشراب ادر بیموئے کے ساتھ ایچ رنگ کی محفلیں عبی شروع ہوجکی تقیں۔

اور پیربنسی کو وہ دن بھی یاد آیا جبکسی نے آکر تھاکری بیٹھک بیں بنردی تھی کہ آزادی آگئی ا بڑی دیرب کے تھاکری بھی یاد آیا جب کسی نے آکر تھاکری بیٹھ مراد انگریزدں کی غلامی سیے بجات ہے۔ بڑی متا نت سیے مسکواکرا ہنرں نے کہا تھا ۔ ہونہ بہیں کیا ۔ کوئی آٹ کے بکی جائے اس از ادی پرخوش ہیں آرکوئی ایھی ہیں بات ہوگی "سی بات ہوگی" سے لیکن دل میں تھاکر کو انگریزوں کے پیلے جانے کا طال صرد ہی بات ہوگی " میں بات ہوگی" دہ نہ ہوتے تو بڑے در سے اور سے اور سے در سے دہ نہ ہوتے تو بڑے در سے بھی کے حدم معتر ندتھے ۔ دہ نہ ہموتے تو بڑے ۔ پھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے حدم معتر ندتھے ۔ دہ نہ ہموتے تو بڑے ۔ پھی کھی کھی کھی کھی کہ کھی کہا کہ ان کی شرائت ادر سے درت کے بے حدم معتر ندتھے ۔ دہ نہ ہموتے تو بڑے ۔ پھی کھی کہا کہ تھی کھی کہا کہ کہا تھا ۔ دہ ان کی شرائت ادر سے درتا ۔ یا

تازادی کے ساتھ ہی ف او اُٹھ کھڑے ہوئے لوٹ مارکا بازارگرم ہوگیا مسلان کاؤں میں میں اور اور کی میں اور اُٹھ کھڑے ہوئے لوٹ مارکا بازارگرم ہوگیا مسلان کاؤں میں تھوڑ تھے وہ کر جلنے لیگے آو تھاکرا دران کے سجیلوں کے لئے اور مارک والے میا مال تو الگ دام میک دام میک درج تھے۔ معلی کافٹرا فرزی تیزی سے بھرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ آزادی کی نوشی میں ان کی معنوں کی مینکامہ آرائیاں بھی دربالا ہوگئیں۔

لیکن جلدمی انہیں نموس ہونے سگاکہ یہ آزادی بہت نہنگی بڑی ہے۔ لوگول میں انقلاب کے نام سعے ایک عجیب بل بیاسسی بیدا ہوگئی تھی - ان کی رعایا دن بدن گستاخ اور نافر ملك سے ایک عقی ہو آنکھیں ان کے ایکے زمین سعے ادبر نوا تھی تھیں ک

اران میں نفرت اور غصے منگ مجھلک رہے تھے مقررہ لگان سے ایک یا کی تھی بر مدکر وصول کرنا ان کے منیموں کے نبس سے ماہر میرگیا تھا اور پھرسب سے بڑھ کرتر یہ کہ میوردن ادر داکون سے میونے والی مدنی گھرط کرصفر ہوگئی تھی ا \_ محفاكر كاسا را رفد بي يقتى دىكھتے ختم ہوگيا ۔ علاقے بين ان كانام توپيلے میسے برنام تھا۔اب لوگ کھکے بندوں ان کی ادران کے بھیلوں کی نشان دہی پولیس ان کرنے ملکے ۔ادربولسیں کے یہ نئے نئے زجوان انسر کھاکہ کے بس میں بڑی مشکل سے آئے تھے ان کے بیچے بھی انہوں نے بڑی بڑی رقمیں صرف کیں ' رشوتیں دیں' لیکن یہ لوگ بڑے ہے دون اوربردل المابت بولے إواقعات كى عدى سے ستريشى كرنا انہيں أنابى ناتھا -يا كھر ت بدان بریمی عوام کا فررسوار برگیاتها . . . . نیتجد به کرفها کریے اوی دهفراده طرد هران کئے۔ نود ماکر کرسی ار عدالت کی سیرصیاں برمعنی بریں ۔ قتل کے ایک کیس میں وال کی جال بال بال بي كُنُي \_ خزان النام منه كھول ديا ، تبكيس جاكربات دب كي ۔ ١ تھاکرے میرانے دوست بالرکنج بہاری نے کئی بارسمچھانے کی کوسٹنٹس بھی کی \_ لیکن تحفاکرصاحب نے اپنے میں ونہاد بدلنے سے صاف انکار کردیا۔ م مھاکرسی، وقت کے دھاروں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ذرا یو نکیے .... اینے ِاردگرد دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں پرنج گئی ہے! آمیہ کو بھی اینے رنگ ڈھنگ بدلتے ہو*گے* ورنه .... من بالوصاحب كتي كتي رك جاتي-" ورمنركيا ؟ " مُفاكر غصه سع يسنح أَ كُفته \_ " " يتاه موجائيس ك " بالأخر بالوصاحب كبير الطفته " نام ون ن تك باتى نرسب كا .... ز ان سے كرينے كابي انجام ہو تا ہے ي " مگرییں زمانے سے نہیں طررتا . . . . . میں کسی سے نہیں طررتا" کھاکر کی آنکھوں سے ستعلے لیکنے سکتے۔ بالوکنج بہاری مُسکل پیستے۔" کھاکرجی ۔ '' ٹوکب یک یہ نادرت ہی مزاج ' یہ زابی ٹھا م<u>ے جل کے گا۔</u> ؟'' 'چِلے گا" کھاکر کا بوڑھاجسم کانینے نگا۔" کھاکر ردیب نگ<sub>ھ نے</sub>انج تک

کسی سے مارنہیں مانی "

" بَار دَسِوعِی جَکی کھاکر ہے بالوصاحب کہتے" آپ کے خزانے میں اب کیارہا ہے! ..... ادر حب سب کے ساتھ آپ کی جاگیر بھی تحکومت کے ہاتھوں میں حب لی مائے گا ، شب کیا کریں گے آپ ؟"

بوآب دینے کی بجائے تھاکر حجیب ہوجاتے ۔ کھی کہمی توانہیں کھی محسوس ہوتا جیسے قدمول کے بنچے سے زمین سرکتی جارہی ہے ۔ ادر دہ کل بنتے ہوئے ہا تھوں سے کرسسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ۔ ان کے مرحجا ئے ہوئے ہوئے جہرے بر زردی چھاجاتی ۔ سے کرسسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ۔ ان کے مرحجا شے ہوئے جہرے بر زردی چھاجاتی ۔ سے کوئن خوال درسیدہ بودا ۔ بنسی انہیں اس حالت میں دیکھتا تو کلیجہ منہ کو اسے نگتا ۔ اس کے دل میں مطاکری حجبت کم نہ ہوئی تھی ۔

کھاکرنے ہارہیں مانی ۔ اگر جیکہ ان کو زندہ دلی اب جمعا ہو سے اور جڑ جڑے ہن میں تبدیل ہوجی تھی ۔ لوگ ان کے ساکے سے کترانے لیکے تھے ۔ برانے یاددوست ساتھ کچھوڑ بیٹھے تھے ۔ کھاکر کی دوست نگر سے جھوڈ بیٹھے تھے ۔ کھاکر کی دوست نگر سے عزت مجھی جلنے لیکی تھی ۔ صرت بیندموتع پرست سے بھے ہو کھاگئے ہور کی لنگر کی جھوڑ نے کے قائل نہ تھے ۔ ادر جونک کی طرح ان سے بیمنے ہوئے تھے ۔ اکدنی کے ذرائع بند ہوجانے بر بھی تھاکر کی دات کی تعلیس برستورزندہ تھیں ۔ طاقیقے آنے بند ہو گئے ۔ لیکن شراب اور سورے کے کوچھوڑ ناان کے بس میں نہیں تھیں ۔ طاقی کے انتظر تھے جوان کو بھی میں اگرا لے جائے ۔ بھی ہوئی رستی کے لوز تے بل میں ان کہا کہ تند مجھو نکے کے منتظر تھے جوان کو بھی اگرا لے جائے ۔

رات کے کھیلے بہرکی نوسٹس گوار نمی نضایی تحلیل ہونے تھی۔ ہرکی نوسٹس گوار نمی نضایی تحلیل ہونے لگی تھی۔ ہوا کے ملکے ملکے لطیف تجو نکے بھی کھوڑی تھوڑی دیرسے سرسراا محصتے ۔ بنسی کو بڑا سکول س محدس ہورہا تھا ۔ لیکن نیند اسے کے اب بھی کوئی آ اُر نہ تھے ۔ نہ جانے کیوں اسس کا ذہن سوچوں کے دلدل میں بھینس کررہ گیا تھا ۔۔۔۔۔ .

تولی کا یہ دسیع صحن ہوا ب خالی بڑا بھائیں بھائیں کردہا تھاکسی زمانے میں نوکردں ادر بیگا روں کی جاریا کیوں سے یوں بھر جاتا تھا جیسے مرغوں سے ڈربر۔ مگر آج

، ہاں ایک بھی جاریائی نرتقی ، سارے نوکر حولی سے کس طرح نائم ہو گئے تھے جیسے سررج کے ڈھلتے ہی سائے ! .....

ایک دن ترمنگلو بھی کہرا مھاتھا :۔

" بابو ' تم کب تک طبی رموگے؟ \_\_\_\_\_ ایسے بابی کا تربانی بھی مرام ہے ' کیکن ہے میں کہ انگھول میں انسوا گئے تھے ۔اس نے کہا تھا۔

"در نہیں بیا۔ ہم نے تھاکر کا کا کے دن کھایا ہے۔ ہمارے بُرکھوں نے اس حویلی بیں دم قرراہے۔ .... مھاکر کے دن کھرگئے ہیں ترکیا ہم مجمی ابینا خون سفیدکرلیں ؟"

درامل بنسی کی رگوں میں دوٹر نے دالا بوٹرھانتون اپنی ساری سوادت کھوچکا تھا۔ ایسی بات دہ اب سورِح بھی نہیں سکتا تھا ۔ یا بھرٹ یدائس کی دحبہ ٹھاکر کے مولیشسی تھے جنہیں بنسی نے ابنا نتون بسینہ ایک کرکے بالاتھا۔ جن سے دہ منگلوجیں بیار کرتا تھا۔ اور جن کی شرائ کا تصور بھی اسسے بے حکین کردیا تھا ۔

ا دراب ہوا کے محکونکے تیز سموجلے تھے۔ است است ان کی تیزی فرصی ہمارہ کھی۔ است است است ان کی تیزی فرصی ہمارہ کھی۔ یوں مکت تھا ہے۔ است کھی ۔ برانے نیم کی شاخیاں کھی ۔ برانے نیم کی شاخیاں کھی کھی کے اندھیرے کو کھی کے اندھیرے کو ادر خواناک بنا دیا تھا۔ نیم کا یہ بیٹر مٹھاکر کے مزاج کی طرح بوڑھا ہو چیکا تھا۔ ادر منسی نے ادر خواناک بنا دیا تھا۔ ادر منسی نے

کئی بارسوجا تفاکہ اسے گا دینا ہی بہترہے۔ درنہ ایک دیکسی زدری ہندھی میں وہ نو د زرے کے تھیر پر فرقیر موجائے گا .... اور کس کے ساتھ ہی اسے اپنے بیلوں کا خیال آگیا۔ رات تھوری روگئی تفی اور اے جل کرسوجانا جا سکیے ۔ اس لکے سوجا۔ لیکن اسی لمح تفاکر کی معیمک کا دردازه کھلنے کی آوازیر دہ ہو نکے بڑا۔ نظری اٹھاکراکس نے سامنے محن کی دوسری جانب دسکھا۔ میٹھک کے کھیلے درداز ہے سے روستنی کی ایک سفید جا در میموط رہی تھی ۔ اور اسس بھا در میں نہائے ہوئے ہماک صاحب کھڑے ہے۔ ان کے ہاتھ میں مرا را ہادی حقظ کی خوب صورت جلم تھی یعب بر مرالی دار سر رویش الوصکا تھا - آتنی دور سے میں بنسی کوان کے حسم کے تعدد خال اتبی طرح نظر آرسے تھے ..... کسی زمانے میں ٹھاکر اپنے کو آا ہ قدکے با دجود بڑے وجید آرمی منجع جلت تھے - بولارا چکا سینه مجھرے بھرے ہاتھ بیرا در تیزروشن آنکمیں ..... لیکن ادھر کھے دنوں سے نی نی فکرول نے معبسم کا سارا رس کچورلیا تھا! تنل کے مقدمے کے بعد توان کے بچہرے کی رونق جیسے ہمیشہ کے لئے عائب ہوگئی تھی حبسم پر جگرجگہ مریا المجمراني تقيس اورجرك كرجك دارجكنى جلد ير حجر لويل كالكيري مردار موني المحى تھیں ۔ ٹاید عمر میں بہلی بارا نہیں محسوس ہوا تھا کہ دہ بوار ھے ہو یکے ہیں ا دورسے روسنی میں تھاکر کا ستا ہوا زرد میمرہ عجیب بھیا نک سالگ رہاتھا جیسے آخری برکا جا ند ڈوستے ڈو ستے کھنٹررول کے برے کسی تھنٹھ میں امک کررہ گیا یں د ، ، ، ، ، ، ، ، اور کھر الرکھ کھراتے قدمول سے دہ بنسی کی طرف بٹر بھنے لیگے ۔ ان کے ماتھ میں جلم بڑی طرح لرزر سی تھی ۔ بنسی نے مصاکر کو اس حالت میں دیکھا تو دل عصر آیا ۔ کھی تھاکرروپ سنگھ کواپنا حقہ بھرنے خودی انا پڑے گا ' یہ اس نے موجاہی نہ تها - دور کرده ان کے ماس کیا اور ماتھ سے حلم لے لی ۔ محماکراسے رمکھ کریوں سے نکے جیسے ا جا نک بوری کرتے بکر لیے گئے ہوں إ " کون ؟ بنسسی . . . . . . . ! أ رندهی ہوئی اواز میں بوسے ۔ " بتہ نہیں ت موکہال مرکیا ہے! ''.... صفائی بیش کی اور وائیس لوٹ گئے۔ بواکا ایک تیز تھیکٹ اوٹر مے نیم کے کھو کھیلتنے کوٹری طرح باتا بوا گذرگیا د شاخول کی چینیس رات کی خاموشی میں دُور دُور کی کھیلی گئیں ۔ بنسی نے سوچا انعی میں مرنے سے پہلے ہی سٹروع مرحاکے گا۔۔۔۔۔ ادرسب سيلم عِمركده عُفاكر كى بيغُفك بين بنجا التواس كاسيرت كى كو كى مدندري! اس نے مجھا تھا کہ تھاکر صاحب بابو کینج بہاری ال کے ساتھ کھیل رہے ہیں مگر وہاں كُوَلَىٰ مَقِعا إ \_\_\_\_ تاش كے يتے فرش ير يھيلے بوكے تھے اور منتھ كا كا مام تيتى سامان بے ترتمی سے إده و اده ریجمول طرا تھا۔ بیسے کسی نے جعل بط میں طیک دیا ہو . . . . . . . . على عقاكر صاحب سيم عقر عاموش اوركسي سوح سين عرق ا ان کا بیمره دیکھ کرمنسی کوخون سالگنے لگا ۔ جیسے کسی باگل ادمی کا بیمرہ دیکھنے سے ہو تا سے کسی اندرونی اصطراب اور لے معینی کے باعث ان کا حسم مری طرح لرز رہاتھا۔ ینیچ برحلم د کھوکرمنسی نے سوچاکروہاں سے جلدی سے کھسک جائے۔ وہ درواز كعرن برها بى تھاكە مُفاكرى كانبتى بوئى بھيانك أوازنے اس كەتدم روك ديئے .... " زرا تھے زینسی \_\_\_\_ کہاں جا رہے ہو ؟" کھاکر عبیے کسی دوسری دنیا سے

"کہیں نہیں حضور ۔۔۔۔ " بنسی نے ڈرستے ٹورستے ہوا ب دیا۔ قرآز بٹیھ جائو ....، ان تم ہی سے دودد ہاتھ ہرجائیں ایسے ادر دہ تجھک کے فرش برسے ٹاش کے یتے ہمع کرنے لگے۔

## م صبح كالحبولا

اس دن وہ بہت سویر نے نکل پڑا تھا۔ اسمان کے مطیا ہے دھند لکے ہیں اِکا دکا آروں کے حبگنو جبک رہے تھے۔ پورب کے ایک کونے ہیں بھور کی بہی ببیدی منودار ہونے لگی تھی ۔ کا ندھے برلی اور ہا تقول ہیں بیلول کی رسی تھا ہے بب بھورا کی ہیں ایا تو ہرطرف سناٹا بھایا ہوا تھا۔ فرش کی اینٹول بر قدمول کی اواز دور تک بجراو سیط کی اینٹول بر قدمول کی اواز دور تک بجراو سیط کی است می کوش میں ایک ہورے میں تھی۔ ہوا کی میسی خوش کی میں تھی۔ ہوا کی میں تو بہو کے میں تھی میں ہی کی میں تھی۔ ہرا ایک تھی ہورے کی برا ایک تھی ہورے کی برا ایک تھی اور دیکتی را تول کے بعد صبح صبح کے شبنی منیدہ یہ بجن اور دیکتی را تول کے بعد صبح صبح کے شبنی منیدہ یہ بجن کی میں تو ہوتے ہیں ہوتے کے میں میں میں ہوتے ہیں۔ ہوئے میں میں تو ہوتے ہیں میں ہوتے دنوں اور دیکتی را تول کے بعد صبح صبح کے شبنی منیدہ یہ بہت کی ایک کی تو ہوتے ہیں ہوتے دنوں اور دیکتی را تول کے بعد صبح صبح کے شبنی منیدہ یہ بہت کی ایک کی تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے دنوں اور دیکتی را تول کے بعد صبح صبح کے شبنی منیدہ یہ بہت کی ایک کو ایک کی نیند سولیتا ہے۔ مگر بھورے کو اس دن بہت سال کی ایک کو ایک کو ایس دن بہت سال کی تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کو بیا تھا۔ کو ایک کی نیند سولیتا ہے۔ مگر بھورے کو اس دن بہت سال کی خود کو بیا تھا۔

کلی سے مکل کر حب دہ بتھروں کے فرش پر بیجیا تو ایک کہ دھ کہ دی اور کھی نظر ٹرا۔ کسی کسی گھر سے چکی کی اواز بھی آنے نگی تھی ۔ مل مجھے احبالے میں اس کے بالائی سے سفید سیوں کی محوری بڑی شاندار لگ رہی تھی ۔ بھورا انہیں بیاد سے "بکلے" پکارتا تھا۔

پیدیل والے کنویں بر پہنچ کردہ دک گیا۔ بلکے بھی دک گئے۔ وہ روزیہاں بانی پیٹے تھے۔
بہوسے کے نیچے مولیٹیوں کے لئے ایک ہو بچہ ہمیشہ پانی سے بھرارہا تھا۔ ہل نیچے دکھکر عبورے
نے بیلوں کو محض پر مجھوٹ دیا 'اور خود اس کے ٹھنڈے بانی میں باؤں لٹکا کر ہیٹھ گیا۔ بعل کی پتلی
گئی سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوگا۔

" جے رام جی کی بورهری ..... کہال مکل بڑے اسفے موہرے ؟" کے والا

کذی کی مثلر میر مبٹیھ کیا ؛ اور دول پر سے رسی کھولنے لگا۔

" كبين ا - برا كميتول برجا دُل بمول " تجهوران بواب ديا "كي نهان آك

ہو کنھیا ؟'

کنھیا کو دیچھ کر عبورے کو کوئی نوسٹی نہیں ہوئی - اس کاباب ازادی کے دقت مجھی بنجاب سے آکراس کے گاؤں میں اس کیا تھا-ان بین بلائے مہما فول کو گاؤں میں کوئی بست نہیں کر تا تھا - کمفیا نے تمیص اتاری ' دھوتی کا کسوٹلا بھرا ' اور ڈول کھینچ کر نہانے بیٹھو گیا۔ نہیں کر تا تھا - کمفیا نے تمیص اتاری ' دھوتی کا کسوٹلا بھرا ' اور ڈول کھینچ کر نہانے بیٹھو گیا۔ " بڑو مزا آر ہا سے جودھری .... اس کنویں کا بانی بڑا تھندا سے " ڈول سے بخودھری .... اس کنویں کا بانی بڑا تھندا سے " ڈول سے بنڈا بھلوتے جاؤ'' میری مانو۔ تم بھی ایک ڈول سے بنڈا بھلوتے جاؤ'' ادر می بی کر کے دانت تکالے بنسنے لگا۔

عبورے کو اسکی مبنسی براور غصہ آیا۔ بی جاہ رہاتھا کہ اس سے بولے ۔۔۔۔
" او رسیس کی اولاد' جرا مینٹردہ سے پرے ہٹ کرنہا۔ مجور ما بانی گراکر کنویں کو گست دا کیوں کئے دے رہا ہے ؟ ۔۔۔۔۔'' مگر دہ لولا کچھ نہیں۔

ان ریفیو بحیول نے تو سارے گاؤں کا بانی گندا کر دیا ہے ۔۔۔ اس نے سو جا۔ بیل بانی بی ہے تھے - ہل کندھے پررکھکر اس نے باقد کی رسی کو ملکا سا ہمٹکا دیا ۔۔۔۔ "لے اب جلو' میرے بگلو''۔

" تمہارے بگلوں کو تو نظر لگ رہی ہے جو دھری "اکھفیانے بھر ایک بارگفتگو کا سے بھر ایک بارگفتگو کا سے سے باٹ کیا۔

اس کائجی کبھی ان لوگوں سے بات کرنے کو نہیں جا ہتھا۔" بگلوں" کی توریف سن کرنے کو نہیں جا ہتھا۔" بگلوں" کی توریف سن کرے بھی نہیں ۔ بیسیوں بار اپنے بالد سے دہ ان لوگوں کی برائیاں سن جیکا تھا۔۔۔۔ صمرے کام تجد ' نکھے ۔ اور جانے کیا کیا ! عورتیں اپنے بچوں کوان کے ساعے سے بچاتی تھیں ' کیونکہ ان کی عورتیں لڑا کا' اور نیچے فیل مجانے والے تھے۔ جہاں وہ بسے تھے' غلاظت اور سٹراند کرنے بڑھا دی تھی ۔ جندایک نے مجبوطے کلیموں بر زهیں الاطے کرالی تھیں ۔ گردن رات محنت کرکے برطادی تھی ۔ جندایک بودومسے کاموں اینی بیدا وارکرلی جودومسے کاموں

سالا بیوبار قیضے میں کرلیا ۔ اب کون مقامی وجی انہیں بسندکرہا ؟

"كيوك نهم انهي نكال يام كري إ - ... - بهم ف بلايا تحقوق ي عقا ال به ككون كري م ---- ايك دات بوفرها بمردا د بجوال بي سيخ بيرا تخفا

محورا اپنے بیلوں کو لمٹے آبادی سعے یا ہر آگیا '۔ نیراتی ہبتال کے سامنے بہاں الریس کا افرا تھا۔ لوگ انجھی مگ سٹرک کے تنارسے جار پائیاں ڈوالے سوئے بڑسے تھے ۔۔۔ لاریاں بھی سوئی بڑی تھیں ۔ صرف ایک میں فررائیور مبٹیما بمٹری پی رہا تھا۔ ٹائر صبح اس کی لاریاں بھی سوئی بٹر برتھی ۔۔

سکے گذر ہے نالے کا پل تھا۔ پل کے برے بوہ ہڑکے کارے جامنوں کے بیروں سکھا ڈوں کی بیٹروں سلے گا دُل کی بھیٹری اور بکر مال سجیع ہونی مشردع ہوگئی تھیدی ۔ بو ہٹر میں سنگھا ڈوں کی بیل ہینہ کی طرح پھیل دہی تھی ، ، ، ، ، ۔ ، وہ جب بچوٹما تھا تو بھیکو کے ساتھ وو بہر کے سلامے میں تھا ہی طرح پھیل دہی تھی ۔ ، ، ، ، ۔ ، وہ جب بچوٹما تھا تو جھیکو کے ساتھ وو بہر کے سلامے میں تھا ہے اور سجب دکھوا لا این کو "ماٹر ویٹا تو دونوں تیر کر دوسرے کن رہ جا بینے اور سبلیو اور کریل کی جھا ٹرلیل میں مجھی حلتے ۔ یا انتیاں کے بھٹے بر بیڑھ کر بوٹر میر رکھوالے اور سبلیو اور کریل کی جھا ٹرلیل میں مجھی حلتے ۔ یا انتیاں کے بھٹے بر بیڑھ کو بوٹر میر کھوالے کا منبہ بیڑاتے ، ، ، ، ، . ،

" بیجرام بی کی کاکا ..... برسے سرکے جل دیئے اوج تو ا" کوئی جورت کے جات سے تو ا" کوئی جورت کے باس سے گذرتے ہوئے بولا۔ اور بھورالمجبین کے میٹھے سینوں سے بچو نک برا۔ پہر دُھلیا بچروا ہاتھا ، سواینا دلوٹر سنھا لنے جامنوں شلے جارہا تھا۔

" ایج بسری والے دونوں بیگھے ہوتنے ہیں۔" مجبورے نے ہواب دیا "پڑے پڑے سوکھ رہے تاہمیں"۔

" لونڈے کو بھیج دیا ہوتا ۔۔۔ آخردہ کب کام آئے گا ؟"
" ایس نا ہے محصلیا - دہ بہو کو لانے سسرال کیا ہے - میں نے سوچا ، ہیں ہی ۔
" ایس نا ہے محصلیا - دہ بہو کو لانے سسرال کیا ہے - میں نے سوچا ، ہیں ہی ۔ ۔

مگر دھلیا اپنالٹھ سنجھالتا 'یائیں بگ طونلدی پرمٹر کیا تھا ،،،،،، کسی زمانے بیس و مسلیا کے ساتھ اس کی حیولی بہن مشربتی بھی ہوا کرتی تھی ۔ ننھی منی سی شربتی ، جو

رنگ برنگے گھا گھردل میں گڑیا سی ناجتی بچھرتی ۔ اور مھورامحض اس کی خاطر روز صبح سویرے جامنوں کے بیٹے روٹ سے آبیٹی میں جا منوں کے بیٹے روٹ سے آبیٹی میں جا ان کی معصوم محبت کا سہما سہما رو مال مشروع ہواتھا ، صبح دم کھینتوں میں بیٹی میں ہوئے یانی کی طرح یا کیزہ ا

لیکن دہ دن کسی بھو لے بھٹنے بادل کے سائے کی طرح بہت جلد گذر سکنے ۔ سترتی کا بیاہ کسی اور کی ندن بین ہوگیا ۔ ادر معبورے کے دل کی بستی جامنوں کی بچھا وُل کی طرح سونی وہ گئی ۔ مجدورا ایک مجموری لے کر آگے بڑھ وگیا ۔

کینوں پر پہنچ پہنچ انچھا خاصا دن کو ایا تھا۔ دیل کا پشریاں دور کک سکے ہوئے دیتوں کی طرح بیمک رہی تھیں ۔ بکھ دور جہاں نہرکا بل تھا ، مزدور ہا تھوں بی بیلچ لئے التی لائن پر کام کرسیے تھے ۔ بھودے کھیت لائن کے دوسری طرف تھے ۔ بیری کی بچھا وُں یں ستاکراس نے بیل ہوڑ دئے ..... سدھے ہوئے جانورسی کے ملکے سے استارے پر بذھی میر آن رہا کی رہند میں استارے پر بذھی ہوئی جانوں سے کہ اور بھر لوٹ استے ۔ بیچھ بل بمجھوطی ہوئی وارس کے ملکے سے استارے کی جھا ہوئی رہند کی میں اور بھر لوٹ استے ۔ بیچھ بل بمجھوطی سے بیر جمائے محمورا کھوا دہتا ۔ اور زبان سے عجیب جمیب آوازیں نکال کر بیلوں کی دہمری کا جا اس کے ملک کے بعد ایک جھوٹی بھوٹی ، بھوری بھوری نہریں نبتی جلی جا تیں ۔..۔ کھیت کے سیاط سینے برایک کے کھیت تھے ۔ مگر دہ آج نہیں آیا تھا ۔ اس کے آ سکے کھیت تھے ۔ مگر دہ آج نہیں آیا تھا ۔ اس کے آ سکے کھیت تھے ۔ مگر دہ آج نہیں آیا تھا ۔ اس کے آ سکے

تیجونائی کے کھیت تھے۔ ادر دہاں اکس کا بٹیا ہل جا دہا تھا۔ برلی طرف بنجر ٹیلول کے آگے

ایک ٹریکٹر جیل رہا تھا۔ آ مول کے بھنڈسے ٹیوب دیل کی کراہیں دور تک بھیلی ہوئی تھیں۔ اور
مجہ ہوڈی ہوئی کوئی دیل گاڑی کھیتوں کے بہتے سے دنداتی ہوئی
مجب اس ما سول کی بیک نیت کو جہ جھوڈتی ہوئی کوئی دیل گاڑی کھیتوں کے بہتے سے دنداتی ہوئی
گذر جاتی توایک ذری دیر کے لئے سب وگ اپنی اپنی جگہوں پر کام روک کر کھڑے ہوئی ۔
ادران کی نظری بٹرلوں بر دور تک دیل کے تعاقب میں بھیسلتی جاتیں ۔۔۔ گاڑں کے کتنے
ادران کی نظری بٹرلوں میں میٹھ کر جانے کہاں کہاں بکھر گئے تھے، ۔۔۔ یہ ریلیں
کوئی ہوان ان ہی دمایوں میں میٹھ کر جانے کہاں کہاں بکھر گئے تھے، ۔۔۔ یہ دیلیں

ا در آب سائے سمٹنے سکتے تھے ۔ سورج کی سزم کو نوں ملیں دہجی ہوئی گلابی ہوائیں کھی کی ختم ہوئی گلابی ہوائیں کبھی کی ختم ہوئی تھیں - الن کی جگہ گرم ہوا کے تھیکڑوں نے لئے تھی - زمین بینے لئی تھی اور کسان کہب جاپ سرنیو دھا کے جاپ سول رہیے تھے ۔ کھیتوں برسنا کا ہائب دہا تھا ۔ جنگل کے بینکھ بھیر دہمی بائیروں میں جا بھی جھیے تھے ۔ اس جِل چلاتے سنا ملے میں مزد دروں کے بسلجوں کی آوازیں اور بہلی جبھتی ہوئی لگ دمی تھیں بولائن کے دوڑوں سے شکرانے سے بیدا ہورہی تھیں ۔

ادر حب سورج سریر آگیا اور کبور کے ددئیں روئیں سے بسینہ کپوٹ نکلا تواس کا گواس کا گواس کا گواس کا گھروالی دوئی سے بینے کھروسے سے آدھے سے زیادہ کا م ختم کرلیا تھا اور اب تھکن محدوس موری تھی ۔ بیلوں کو کھول کر دیل کی بیٹری کے پاس ایک مگھنے سینے مے نیچے با مدھ دیا۔ اسی کی گھنی بچھا دُل میں خود تھی دوٹل کھانے بیٹھ گیا۔ لائن والے مزدور تھی اب دک مگئے تھے اور پیٹری کے دس کا کھی جھا در سے تھے۔

بھورا روٹی کھا چکا تو مگھردالی دالیس جلی گئی۔ لیکن دہ کسی طرح سیستم کی تھنڈی بھا دُل کے دہ ہو بکت بھرا۔ جھا دُل میں بِطار یا۔ ابھی اور تھوڑی دیرست لوں کس نے بوجیا۔ مگر اسی لمجھے دہ ہو بک بھرا۔ اس کے سامنے لائن برکام کرنے دالون میں سے ایک بوڑھا سزددر آ کھٹرا ہوا تھا ہوس کی مرحمالی ہوتی آ تکھیں بھرے کی جھرلوں میں دھنس کئی تھیں۔

سی جھیا۔ ایک بات مانے میری ؟ بوں کی سی سا دگی سے اس نے بو مجھا۔" اک ذراکی درا یہ بل بیل بیل بیل اسے جذبات کا تندت دراکی درا یہ بل بیل بیل بیل الے کر تمہادے کیست کو میں ہوت دول ؟" آداز کی لرزش سے جذبات کا تندت

الم يترحلاً كفا-

بھورے کی کچھ سمجھ میں نہیں ایا۔ سیران نظروں سے اسے مگورے جار ماتھا۔

"گھرا دُنہیں بھیا۔ مجھے ہل جلا ناخوب آتا ہے" آگے بڑھ کر دہ بیلوں کو بڑے
بیاد سے تقب قیبانے لگا۔" کیسے بہا ٹر سے جانور ہیں!" ۔۔۔۔۔۔۔ اس کی پتھرسی سخت
ادر بےجان آنکھوں میں ایک نی بجمک آگئ تھی۔ بیسے نبچ کو کھونوں کی دکان مل جائے!
" بحوت لو بھائی ۔ اپنے ہی جانور سجھو" مجھورے سے انکار نہم ہوسکا۔" بڑے بیرھے
ہیں بہ بیل' ....، ایک اشارے برمیل نکلیں گے۔" ادر دل ہی دل میں سوچا ہرج ہی کیا
ہے! دہ تو آپ ہی جی جے سے ہل چلاتے تھک چکا تھا۔

اور شیشم تلے سے بیلول کو کھولتے ہوئے بوڈ سے مزدور کا بجرو توشی سے تمتما رہا تھا۔ سے بیلول کو کھورسے مل جلاتے دیکھ رہا تھا۔ ہا تھ میں بیلج تھا ، گرانکھیں تم پر ہم تھیں ا

اورجب بل بیل لئے دہ کھیت برجلایا گیا تو بھورا سوچنے لگا .... یہ کیسا ادبی ہے! بھورا سوچنے لگا .... یہ کیسا ادبی ہو گا در بھر .... کا بھر اس جا ہے گا بل جلانے کو ؟ ادر بھر .... بل جمت نے بین کیا رکھا ہے ؟ ۔ . . . . کوئی باگل قدنہیں ہے ؟ ۔

اوراب بیلوں کو بورکر وہ برے انہاک سے بل جلا رہا تھا - اس کے بور سے
ادر غیر مانوس ہاتھول میں بیلوں کو کوئی اجبیت محسوس نہیں ہورہی تھی ۔ سٹ اگر دھیرے
دھیرے وہ کچھ گنگا آ بھی جادہا تھا - اور شیشم کی بچھا دُل میں بیٹھا کھورا محویت کے
عالم میں اسے دیکھے جادہا تھا - اسے بتہ بمی نہہ جلاکہ لائن والے دوسرے مزدور مھی
اس کے باس آ کھرے ہوئے ہیں - ادر وہ می اسی جیرت ادر دل سے بی سے اسے مک رہے
ہیں - کھورا بحونک پڑا -

" کیوں بھیا ،،،، یہ مانس کون گاؤں کا رہنے والاسے ؟ " بھورے نے ملکے سے مسکراتے مہر سے ان سے پوتھا۔ لیکن ان کے میروں بیرسکرا ہوٹ کی ایک کرن کک عروار نہم ہوئی۔ وہ سب سجب جا پ کھڑے اپنے ساتھی کے ہوش دنووش کودیکھ دہ سے تھے۔

.... کھورے کا سکرا ہولے بھی ہم کرسکنے لگی۔ ان میں سے ایک ہوعمر میں دومسرول سے بڑا رکھائی دیماتھا' مجھورے کے قریب کھے کہ یا اور آہت آہت کینے لگا \_\_\_\_ " ہم لوگ رمیفیومبی ہیں بھیا . . . . پررسینے والے اسی دیس کے ہیں۔ لے گھر ہو گئے ہیں ...، ادھر لیورب میں تھا ہمارا گاؤں ۔ ایسا دنگا ہواکہ سب کھے تھوڑکر بھاگ آ نا پڑا ۔۔۔۔۔ گاؤں کے گاؤں مجلا دیئے ۔ ہماری زمینی بھی تھیں گئیں ہے ا تما کے بغیر حالی شریر لئے کھٹکتے بھر دسیے ہیں " اس کی آ تکھل میں نی تیر رہی تھی - نظریں اٹھاکہ وہ بل جلانے والے بوڑھے کو د يكفنه سكا \_\_\_\_\_ " كھيتول كے بغير يہ بلھا جى نبد كے كا - بل بيل كھيت ادركھاليا اس کی رگ رگ بیں بسے ہوئے ہیں۔ اس برروری بھیکتے بمیکتے وہ کھینتوں میں لہلب تی فصلوں کو درکھ کردونے لنگتا ہے ۔۔۔ کہتا ہے کوئی میراسب کچھ لے کے میری جالے ا بر مجھے ایک بیگھہ زمین اورایک بیل دے دے!" دہ سیب ہوگیا - عبوراتھی خاموشی سے اٹھکراس کے ماس آگیا .... سب جيب جاب ايك بى طرف دىكھ رسے تھے۔

## بيرگام كافذاك نبگكه

ابنی تمام سنہری لچکیلی کرندی گئے سورج مغرب میں ایک بڑی سی چٹان کے پیچے پہلا گیا تو اُس نے کھڑی کی چوکھ مٹ برر کھے ہوئے اپنے ہاتھ برسے سراٹھالیا ۔ دہ بہت دیرسے اِس طرح بیٹی تھی ادر اب اس کا ہاتھ درد کرنے لگا تھا۔ ہاتھ مٹاکر اب اُس نے جو کھ مٹ برا پنا گال ٹیک دیا اور دُور انق میں گم ہوتے ہوئے ایک پہلوی سلسلے کو دیکھنے لگی ۔

ینچے میدانوں میں اندھیرا آہت ہمیلنا جارہا تھا۔ کے ہور کے باون اور جیوس کی گھڑ یا باندھ کرکسان گھر لوٹ سے تھے۔ بڑی بڑی گئی لوٹ میں گردن تک مردون نسائے کیتوں میں گزرتے ہوئے دہ یوں لگ رہے تھے جمیت بوں۔ بیب اور آم کے بیٹروں سے گھری ہوئی ایک ترائی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد مرغا ہوں کا ایک غول بلند بیب اور آم کے بیٹروں سے گھری ہوئی ایک ترائی میں تھوٹری تھوٹری دیر بعد مرغا ہوں کا ایک غول بلند بیرجا آ اور کھلاتے ہوئے آسان کی گود میں نقط سے بنکر گم ہوجا آیا اور جھر ایک غول اسکی جگر لے لیتا .... ادر ہر کھ بڑے جتے ہوئے اندھرے میں دہ سٹرک کھی تحلیل ہونے لئی تھی بس کو ڈواک بنگلے تک ہو نجے نے سے بیلے کئی بہا ڈریوں پر آٹھ وس مرتب جگر کا طب کرآ نا پڑتا تھا ۔ کئی خطر ناک موڑد ں اور گہری کھائیل سے بیلے کئی بہا ڈریوں پر آٹھ وس مرتب جگر کا طب کرآ نا پڑتا تھا ۔ کئی خطر ناک موڑد ں اور گہری کھائیل سے اسے گذرنا بڑ تا اور جب ایک آ موٹر دوک کرسٹرک کے نادے کوڑے ہوجاتے اور میں گر بوجاتی تو مرک ذراک ذراسی ویرے کے موٹر دوک کرسٹرک کے کا درے کھڑ ہے اور کے دامن میں گہر ہوجاتی اور کی موٹر فل کو دیکھنے کوئی بہت بڑا از دوجا بہا ڈیوں کے دامن سے لیٹی بڑا بڑا ہو . . . . . اور اس وقت بھی وہ اس سے کھی موسل کی دیکھنے کوئی ہی تھیں میں جو کئی بادل دے رہے تھے دائی دیکھ اس کرتے کہ کے مطرک کے بادل دیے دائی دیل کے ملکے بادل دے رہے تھے ۔ کیونک آن پر سے اعمی ایمی ایک موٹر گذری تھی۔

ادراکس موشر میں اس کی بیٹی شعو اپنے شوم کے ساتھ تھو للاب جاری تھی ۔ ان دونوں کی شا دی انجھی دوتین ہی دان بیلے موتی تھی ادرا کے دو اپنی بیٹی اور داما دکو اپنے شوم کے پاس میجاری تھی ، اسعے دکھانے کہ اسکی لوگی دلہن کے روپ میں کسی لگ ری ہے! اپنی لٹرکی کی زندگی کے مرام رتوم بدوہ اسعے اپنے سٹوم کے پاس صرورلیجاتی اور جیمرلاب کی بستی کے با مہر ویران قبر ستان کے ایک کونے میں مکھڑی دہ اپنے سٹوم کی قبر سے جانے کیا کیا باتیں کرتی ۔ . . . . . اس کے انتقال کے بعد سے سیسے یہ اکس کی مادت موکمئی تھی۔

شہر سے حجھرلاب حاتے ہوئے اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اک ذرامی دیر کے لئے ہر گام کے ڈاک بنگلے میں تھمری تھی، خوبھورت سنرہ پوش بہاڑیوں میں گھرا ہوا یہ ڈاک بنگلہ دور سے پوں لگیا بیسے درخت کی شاخوں میں مگھرے مہو سے مگھونسے میں ایک انڈار کھا ہو' اور ان انڈامبیا کہا ولیواروں کے اندراکس نے کتنے ہی لمحات اپنے سوم رکے ساتھ گزارے تھے، جب دہ زندہ تها اور ده نوراینی بیٹی شبوحبسی خوبصورت تھی' پاٹ پداس سے بھی زیادہ نتولبھیورت تھی اِ اِس کاسٹوہراکس علاقے میں سب سے بڑا زمیندار تھا' اور بسرگام کے ڈاک بنگلے پر اسے اپنے گئم ہی کا سا انحتیا رماک تھا ..... بیکن ی<sup>ر</sup>سب گذری ہوئی باتیں تھیں ،اب نداُس کانٹوہر زندہ تھا اور نہ وہ اس کاسن! اب تواس کے میرے کی سیلی رنگت اور اس پر بے شمار تھے رہوں کودکھ کسی بہت بیکے ہوئے بلیلے آم کا خیال اُجا تا تھا۔ ادران تھھر دیں کے مبال میں اس کا بریا مُنھ رون نگرا جیسے اس اُم بی کسی نے دانت گرو دستے مبون۔ امس کاسا راحم ن ساری ہوانی ند مبانے کب اور کعیسے چینے میں چیلے شہونے ہرالی تقی - اور حب دہ دلہن منی موٹر میں اسے برابر مبھی تھی تودہ اسے دیکھ کر ہونک بگری تھی ۔ وہ تھی کسی زمانے میں اپنے سٹو مرکے ساتھ اسی طرح موٹر میں جایا کرتی تھی .... لیکن عفراس کی انکھول میں انسو ڈیڈبا اسے .... نوشی کے انسو! - سنومرك انتقال كے بعد بيرگام كے واك بنگے ميں بب كبھى دہ ذراى دیر کو تخمرتی تو اسے بے شما ریرانی باتیں یا د آنے مگستیں۔ بلیسیوں یا دیں وقت کے کھیڈروں میں سے جی اٹھتیں ' اوران سب سے گھراکردہ جلدمی وہاں سے میل دہتی کین اس خصم مب وہ واک بنگلے کے سامنے لان پر میٹی جائے ہی رہی تھی توشیو اور واحد جائے بی کر کہلتے ہوئے آپ

ی ایک طبیلے ہر بی مہوئی لکڑی کی ایک برحی بر حلے گئے ۔ یہ مجرجی بہت نوبھورتی سے ساگوا ن ی لکوی سے بنائی گئی تھی ۔ تجھوٹے تجھوٹے گول ستون اوران پرکسی با دبانی جہا زکے عرشے کی شکل کی خوبصورت محصت عیدی وضع بربنی موئی متھی ۔ اور اس برمبی کے نور اً بعدی دہ پہاڑی ختم موجاتی تھی، دہاں سےمیلوں دورینیچے کامنظر جیسے نظرییں بس کررہ جاتا تھا۔ شبواور واجد بھی اُل منظر ے نتیب و زاز میں کھو گئے تھے۔ برجی کے ستونوں کے درمیان وہ خاموش کھڑے کہمی ایک دوسرے كر د يكيني لكنة ، كمعى دور كب بيلي مهو كم وصلانول ادر كهيتون كو تنحف لكته " ادركمومي مرسي كالحيت اورستونوں کو گھوسنے لگتے .... شام کے تھے ماندے سورج کی کرنیں ان کو اور اس تربی کو ایٹ سارا نُور دىكىرمخربى بىما رايون مين سرحانا جامتى تقيس .... اور كيرث بره نے ديكھاكه واجدنے انی تعبیب سے تلم نکالا اور دہی کھوٹرے کھوٹرے برجی کے ایک ستون برمجھ لکھنے لگا۔ وہ لکھ حیکا تو شبرنے تام اپنے اِتحد میں لے لیا اور اسی ملک وہ معنی کچد لکھنے لیکی .... ادر عفر وہ دہاں سے میلے آئے۔ لیکن اکس محیوطے سے واقعے نے شاہدہ کے دماغ میں مجل سی حیادی ، وہ بے انوتیا رسسی موکراُ کھی اوراس مُرحِی میں **حیلی آئی' اسکی ن**ظریں اسی ستوان پرشج<u>وہ تلاش</u> کرنے لگییں' ادر ہالّاخر ده ایک جگر جاکررک گئیں۔

" سم مبھی جدانہ ہوں گے ۔ ۲۰ راکتوبر ۲۵۰ ئے " ادراس کے نیچے شبو اور دا جائے دستخط تھے۔

ا ورشا بدہ اس مُرحی کی سیمت اور ستونوں بر لکھے ہوئے اِسی طرح کے بے شار فقروں میں ایک اور فقرہ تلاش کرنے لگی۔ اسے یہ یا دنہیں رہاتھا کہ کہاں تلاش کرنا چاہیے ... وه بھی سیس کہیں تکعما گیا تھا .... سرج سے پورے سی سال سیلے .... سی وْقت تعا ، يبي موسم! يبي موائيس تعين اوراكيي مي سركوشيال ميكن وه قفره أسع من سكا-ده تعمک کئی عقی - و ماغی بهیجان نے اسے بہت زیادہ تھ کا دیا تھا ' یکے بعد دیگرسے بسیوں یادیں اس کے زمین میں جاگئی حلی گئیں اور دہ ان میں تھنس کر بےب سی ہوکر رہ گئی تھی' اس نے فیصلہ کر لیا وہ رات وہیں مواک بنگلیس گذارے کی -اسے اپنی تمام یا دوں کزری باتوں کې مفل سجاني قفي . . . . . تنها \_ شبو اور دا جد کې موجود گئي هيي اکس محفل ميں گوارا نه تقفي - يېسور چ کمه

اس نے ان دونوں کو موشر میں تجھر لاب بھیج دیا تھا اور شوفر کو میح دالیں آنے کے لئے کہدیا تھا۔
میں اور واج ان با توں سے لاعلم عجب جاپ حجھر لاب جیلے گئے ، اور بیرگام کے ڈاک بینگلے کا براتھا
میوکیدا رہ ب شام کو مجاغ روشن کر آباس کے کمرے بیں آیا تو اسے بھی اپنی بوڑھی مالکوں کے
ہیں برکچھ تحجیب سے رنگ جھلکتے نظر آئے۔ بوکیدار جیلاگیا توشا ہدہ نے بچھرا کیباد اس کھڑئی میں
سے بہا ویول کی و دھل نوں برگھرے ہوئے اندھیرے اوران اندھیروں میں گم موتی موتی ہوئی
میرک کی توسول کو دیکھنے کی کوشش کی بھن مقول کے بلکے بلکے بلکے دول دے رہے تھے، یہ
بادل ابھی ابھی اس مرک برسے ایک موٹرے گذرنے سے بیدا ہوئے تھے ، اور اس موٹریں شبو

اوراب اسکی یا دول کی معفل اراستہ ہوتی جاری تھی ۔۔۔ اِسی سٹرک سے ایسی موٹر میں ایک دن وہ ا بنے سٹوہر سمید کے ساتھ یاس کے ایک گا دُل جا دہی تھی ، وہال کوئی میں موٹر میں ایک دن وہ ا بنے سٹوہر سمید کے ساتھ ایس کے ایک گا دُل جا دہ اُسے بے انتہا جا ہما تھا ، میدا سے بے حلاصرار کر کے ساتھ لئے جا دم اُتھا۔ وہ اُسے بے انتہا جا ہما تھا اور ت درت دہ نود بھی اسکی دیوانی تھی ' اِن دونوں کی جبت گا دُل بھر میں مثال بن گئی تھی ۔۔۔۔ جب میلے والا گا دُل تھوڑ می دوررہ گیا تو حمید نے ایک جگہ موٹر مجبور دی ' وہ ابنے ساتھ کچھ عمور سے دولا کا دُل تھوڑ ہی دوررہ گیا تو حمید نے ایک جگہ موٹر مجبور کی مام طور پر بہن اور تے تھے ' وہ چا ہما تھا اِنہیں میلے میں کوئی بہجان نہ سکے اوردہ بھی گادُل کے عام دوگول کی طرح خور جی بھر کی گومیں بھر میں اور کھا تیں ۔

ا در حب ده إس لباس ميں علي عيى كھوشنے لگے تو داتنى كوئى اُن كو بيجان نہ سكا بميد اس لباس ميں گا دُن كا ايک سجيا جوان لگ رہا تھا ۔ بيو رُاسينہ ' بكھرے بال مفنوط اور لمبے لمبے الم تھ بير' ادراس كے برابر بي بيلي اور گلا بى ا درصون فر حصلے طوحالے لہنگے ميں ' كہنيوں مك بيورُ أول بينے ميں اور گلا بى ا درصون فر حصلے طوحالے لہنگے ميں ' كہنيوں مك بيورُ أول بينے مثابدہ گا دُن كى ايک شرمايی نئى نوبلى دلہن معلوم ہورى تھى ، ده دونوں اس دن بير منظم اور مير دا بنجھے كا تما شہ ديكھا بيت نوش تھے ! دن كھر اوھوا دوھوا كھوشتے ہے ، ليلى مجنوں اور بير دا بنجھے كا تما شہ ديكھا گن ' بير اور مونگ بھلياں كھا ميں ' مدادى كے كر تب اور سيندو كھيل ديكھے ' اور آخر ميں ميلے كے نوٹو گو گرازى دوكان بير ماكر دونوں نے ايک تصوير کھنچوائی ۔ بيجھے ايک برا بردہ تھا جس بر بيا دول

کذین کی مٹلرمیر مبٹیھ کیا ؛ اور دول پر سے رسی کھولنے لگا۔

" کہیں تا - بحرا کھیتوں برجا دُں ہوں ۔" مجھورانے بحواب دیا " کی نہانے آ کے بہانے آ کے بہانے آ کے بہانے آ

کسمی کو دیچھ کر بھورے کو کئی نوسٹی نہیں ہوئی - اس کاباب آزادی کے دقت مجھی بنجاب سے آکراس کے گاؤں میں کوئی بست نہا ہے مہما ذل کو گاؤں میں کوئی بست نہیں کرتا تھا - ال بن بلائے مہما ذل کو گاؤں میں کوئی بست نہیں کرتا تھا - کعفیا نے تعمیص اتاری ' دھوتی کا کسوٹ ما بھرا ' اور طوول کھینے کر نہانے بیٹھ گیا۔
" بڑا مزا آرم سے بودھری ، ، ، ، ، اس کوئیں کا بانی بڑا تھندا سے " وول سے بردول میں بریہ خالی کرتے ہوئے کہنیا بولا ۔ ۔ ۔ ' میری مانو - تم بھی ایک وول سے بنڈا بھلگوتے جاؤ'' ادر می کی کرے دانت نکالے بنسنے لگا۔

عبورے کو اسکی سبنسی براور غصہ آیا۔ بھی جاہ رہاتھا کہ اس سے برلے ۔۔۔۔۔ '' اد رستیس کی اولاد' جرا میٹلردھ سے پرے ہٹ کرنہا۔ تعبوشا بانی گراکر کنویں کو گت را کیول کئے دے رہا ہے ؟ ۔۔۔۔۔'' مگر دہ بولا کچھ نہیں۔

ان ریفیو بحیول نے تو سارے گاؤں کا بانی گندا کر دیا ہے ۔۔۔ اس نے سو جا۔ بیل بانی بی بچکے تھے - ہل کندھے پررکھکر اس نے باقد کی رسی کو ملکا سا جمٹنکا دیا ۔۔۔۔۔ "لے اب جیلو' میرے بگلو''۔

" تمہارے بگلوں کو تو نظر لگ رہی ہے جو دھری اُ کھفیا نے بھر ایک بارگفتگو کا سلسہ جوٹر نا جا ہا۔ گر عبورا بے رخی سے بلٹ آیا۔

اس کامچ کبھی ان توگول سے بات کرنے کو نہیں جا ہاتھا۔" بگلوں"کی توریف سن کر بھی نہیں ۔ بیسیوں بار اپنے بالد سے دہ ان توگول کی برائیاں سن جیکا تھا۔۔۔۔ مصرے 'کام چود' نکھے ۔ اور جانے کیا کیا ! عورتیں اپنے بچوں کو ان کے ساعے سے بچاتی تھیں' کونکہ ان کی عورتیں اٹراکا' اور نہجے فیل مچانے والے تھے۔ بہاں وہ بسے تھے' غلاظمت اور مراند کرھادی تھی ۔ جہاں وہ بسے تھے' غلاظمت اور مراند کرھادی تھی ۔ جہدا کو جورتی کو ات محنت کرکے بھول کہ وی بید بار میں کھسے توا لیسے کرجوڑ توٹر سے گاوی

ا عاطم کے باہر مک ، دہ دوڑتی جائی گئی۔ اس نوفناک تنہا دات میں اسے ذرا بھی ڈرندلگا۔ اور بھرایک بڑے سے بچھر بہ جڑے مکر دہ نیجے بیسوں فیط گہرے گئڈ میں کورنے لگی . . . . . . لیکن بھرکسی اُن جانے جذبے کئت دہ کرکٹ گئی ، جند لمجے خاموش کھڑی رہی ، اور بھر زدر ذور سے دوتے ہوئے دہ اوندھے مخھ اس بچھر مہدلی گئی۔ اس کے آنسو بچھر میں جذب ہوتے بیلے گئے . . . . ادر جب دوتے دہ اوندھے مخھ اس بچھر بہالی اسے کوئی عظیم طاقت کوئی غیران انی توت نظر گئی۔ اس کے عظیم طاقت کوئی غیران انی توت نظر آئری ہو . . . . اس کی بیاہ مجبت امید کا دوپ دھارے اس کے سامنے کھڑی ہو' اور دہ اس کوئی عظیم سے اپنے دل کی تمام باتیں کہتی مبلی گئی . . . . . باتیں ہو جمید کے لئے تھین اس کی زندگی 'اس کی بحت میں اور اِن باتول نے اس کیا ذمین 'اس کا فہم سجھی کچھ جذب کر لیا تھا ' جلنے کب تک اس طرح گمسم بیٹھی رہی

تىمى رخىپ كھۇلان تېلوں كودىكچە رما تھا ، كېھى كېمىي دە شامدە كودىكچە لىتا ، لىكن دە بالكل

فا موش تھا' اس کے بیر کا نب رہے تھے' سانس بھول ساگیا تھا ... من ید بیا کی بیماری کے بیر کا نب رہے تھے ' سانس بھول ساگیا تھا ... یا خاید روہ دل بیں جھے ہو نے طوفان سے لرنے کی کوشش کر رہاتھا۔

بالآخر اس نے کوشا کی جیب سے ایک بنیسل نکالی اور ایک ستون کے باس نکلے ہوئے جھت کے چھچ بر کچھ لکھنے لگا ... اس کا باتھ' انگلیاں' اور انگلیوں میں دبی ہوئی بنسن سب کانب رہے تھے ... وہ لکھ رہا تھا۔

برا ہوئی از مکی دی ہے ۔۔۔ ہمید اور ہے ہے۔ کو شاہدہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے ۔۔۔ ہمید اور کھیر وہ تجھرلاب والیس چلے گئے تتھے ، . . ، اس کے ایک برس بعد جب شبو بیدا ہوئی آتھا اسے نہ بجا سکی بیدا ہوئی استان ہوگیا ۔ اسے نمونیہ ہوگیا تھا ، نام ہدہ اب کی بار اسے نہ بجا سکی بیدا ہوئی تھا . . . ۔ ادر اب شبو ہی اس کے لئے میں دیں گئی تھی ۔

دہ شبوری ذرا ذراسی بات حمیب کومنانے اسکی تبریہ جاتی اور ایسے بیان کرتا جیے دہ بیج کے منوں مٹی کے بنچے بڑااسکی ساری باتیں سن رہا ہو۔ اس نے شبو کوبی اسے باس کو ایس نے شبو کوبی اسے معلوم تھا دا جد سے اس کی شادی ہوگئی توٹ بدہ کی نوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اسے معلوم تھا دا جد شنبو کو بے حد جا بہا ہیا ۔ اوران کی شادی کے موقع پر داجداور شبو کو حمیب کے محصفور میں بیش کرنے کی غرض سے سجب دہ شہر سرسے ہولاب جاری تھی شبو کو حمیب کے داک بنگلے میں اسی میرانی ہوئی فرض سے سجب دہ شبوک دیا ہے ستون بر کے معقد ہوئے دیکھ کر اس کے دل و دماخ میں ایک طوفان ساجاگ اٹھا تھا ۔۔۔۔۔ اس رات بڑی دیر تک دہ ابنی یا دول میں کم رہی ۔

ا ور ، م بھی جدارہ ہوں ہے ۔ ہ عہد کرتے برجی سبب ان ہیں سے سی کو در سے برجی سبب ان ہیں سے سی کو در سرے سے کچھ جانا بڑے گا تو وہ بھی پہاں آگر ہی سوسے گا کہ ہو خاوص اور صداقت
" ہم کبھی جدا نہ ہوں گے" میں ہے وہ اورکسی جلے میں نہیں . . . . . . اور یہ چکر یونہی جیت رہے گا۔ یہ برہی برہی برہی رہے گا ، بیرگام کا ڈواک بعگلہ یونہی رہے گا۔ یہ برہی کا ایس سے گا ۔ یہ برہی رہے گا ۔ یہ برہی سے گا ۔ یہ برہی ایس کا ایس کے ایس کا میں ہونہی رہے گا ۔ یہ برہی ایس کا دیا ہے ۔

## طراكطراحسان

" وہال کیا دیکھ رہے ہو؟" اصغرنے گا س کے بیندے میں بڑے ہوئے دہم کی کے اس کی بیندے میں بڑے ہوئے دہم کی کے کونری تقطرے حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ " اس بھیکے بے جان جا ندمیں کیا رکھا ہے! ادھر دیکھی . . . . . ، ان زندہ جائدوں کو ۔ ان کی دودھ میں دہلی جاندنی کی کنیں کشی نرم اور نامرک ہیں اس ایٹکلو انڈین

لڑکی کے برمہند شانوں برگاڑدیں ہو بچھلے ڈانس میں اس کی بارسز تھی ۔ اورا بکسی اور کے ساتھ ناچ رہی تھی ۔

رو کم بحت جتنی نوبھورت سے اتباہی الجھا ناجتی بھی سے ۔" میں نے اصغر کی نظار کا تعاقب کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کہا ۔ مجھے معلوم تھا وہ اس لٹ کی بد بمری طرح مثما ہوا سے۔اصغر نے بچپ جا پہر جیب سے سگر ہے کہ سے سکا لیا ۔

سر جانتے ہمس کے ساتھ ناپے دہی ہے ؟ " آس نے آہتہ سے پر جھا۔ گریں اس کے بارٹرنز کو نہیں جانا تھا ۔ دہ کوئی تیس بنتیں برس کی عمر کا محت مند خص تھا۔ اس کے بارٹرنز کو نہیں جانا تھا ۔ دہ کوئی تیس بنتیں برس کی عمر کا محت مند خص تھی ۔ "دہ ڈواکٹر اول نوبھورت بچر ہے ہیں اس کے ماتھ میں اس کے ہاتھ میں شخص ہے " اصغر نے خود ہی بتایا " مشہر کا مشہول ڈواکٹر ۔ لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں شغا ہے . . . . . جھے تواس کے ہاتھ میں کوئی اور ہی جادو نظر آتا ہے ۔ دبھو تو وہ کم بخت لوند میں جب رہی ہے اس کے ساتھ !" نظر آتا ہے ۔ دبھو تو وہ کم بخت لوند میں ہیں بہت کے ہے س کے کا خفا ۔ اس کے متعلق لوگ فخلف ڈاکٹر احدان کے ہار ہے ہیں ہیں بہت کے ہے سن چکا خفا ۔ اس کے متعلق لوگ فخلف ڈاکٹر احدان کے ہار ہے ہیں ہیں بہت کے ہے سن چکا خفا ۔ اس کے متعلق لوگ فخلف

را سر مساق سے بارے یا یا اور ہوست یا رواکٹر سے ،،،،، غوید کا داکٹر سے ،،،،، غویدوں کا بعد ہمدر دسیع ،،،،، فرا المالی سمع ، مرط لا بحیا سع ، مودی سے ،،،، وائس بعد ہمدر دسیع ، مرد کا اللہ کا عرصہ سے رہیں اور جو سے میں دقت گنوا تا مجھرتا ہے ۔،،،،! مجھے اس سے ملنے کی عرصہ سے نوا ہش تھی ۔

" كياتم جلنتے ہواك كو ؟" ين نے يو مجھا

" بهت الجفى طرح" اصغر إولا " ملنا جاسيت مو ؟"

ماں ۔ '' میں نے ہوا ب دیا ۔ ڈالنس ختم ہونے ہیر اصغر اٹھ کر جلاگیا اور تھوٹری دیر دہب ڈاکٹر کولیے واپس آگیا ۔اس کی ہاتھ میں وم سکی سکا یک۔ ادر کلاس تھا ۔

" ان سے ملوٹواکٹر،،..، شہر کے مشہور انجید کراصف ..... تم سے ملنے کے بہت نواہشمند کھے !" اصغر نے تعارف کراتے ہوئے کہا ۔ ڈاکٹر کے جزمٹوں پرمکی سی مسکرام طربھیاں گئی ۔ " چیں نے آپ کی بہت تعریف کسنی ہیں " میں نے سلسلہ گفتگر آ غاز کرنے کے لئے کہ دیا ۔ " صرف توریف ہی تی ہے! .... برائی تنہیں سنی ؟ " طواکٹر نے نستے اور میں بھی جن اور میں بھی ہو گئے۔ اور میں بھی جن اور میں بھی ج

یہ باہر باہر باہر ہوں ہوں اس میں اس میں ہوت تھوٹری بیتیا ہیں۔ ہے۔ اس میں ہوت تھوٹری بیتیا ہیں۔ ہے۔ کا میں ہوت کرلیا ہے ، . . . ، اب اور نہیں اِ"

به درسرا می انس منزوع بونیکا تحق به داکر کچید میر کیاب

ا جنے ہوئے ہوئوں کو دیکھتے رہے بھر ہولے ہولے کہنے گئے۔

رو گرکیاجائیں میں بہال کول آتا ہول اللہ مسل بہار المجاد المبار ا

و سب كواس سے . . . . ، بحدوث بكتا ہے ۔ يہاك تا تاہے ان لو نديول كا خاطر أُ ادر كلائس منه سے كيگا كر عشا غدف نعالى كرديا ۔

خواکشراحسان سے یہ میری پہلی ملاقات تھی ۔ اور اس ملاقات میں الدی بار سے میں کوئی الجھی را کے قایم نرکرسکا۔

یکھ ہی دن بعد مجھے ایک سرکاری کام سے بمٹنی جاتا بڑا۔ وابس آتے دقت مرکاری کام سے بمٹنی جاتا بڑا۔ وابس آتے دقت الرین میں ڈواکٹرا حسان سے بھر ملاقات ہوسمی وہ بھی بمبئی سے آرسیے تقے۔ ہم ساتھ ایک ہی ر بین بیٹھے تھے۔ رسمی سلام علیک کے بعد کچھ دید ادھرادھرکی باتیں ہوتی رہیں۔ ان کے منوازن بہرے کے خددخال اس دن کچھ اترے انزے 'کھیے کھیے سے نظر آسیے تھے۔

باتیں کرتے کرتے وہ یکا یک خاموش ہوجاتے جیسے سی سریح میں غرق ہوگئے ہول یہ بھر ہے تک کے مدرخال اس خاموش ہوجاتے جیسے سی سریح میں غرق ہوگئے ہول یہ بھر ہے تک کے گفت کو کا سالم ہوڑنے کی کوشش کونے لگتے ۔ رات کا کھانا ہم نے اتھ ہی کھایا ۔ کھانا کھاتے وقت انہوں نے اپنی سیاہ شینٹوں والی عینک انادکر دکھدی تھی ۔ بی کھایا ۔ کھانا کہ تکھوں میں دیکھا تو ایک عجیب بے جینی ' اداسی سی تجلکتی خطر آئی ۔ بالآخر میں سے بوجھ ہی لیا۔ " ایس بہت عملیں 'کھوٹے کھوٹے سے نظر آئی ۔ بالآخر میں سے بوجھ ہی لیا۔ " ایس بہت عملیں 'کھوٹے کھوٹے سے نظر آئی ۔ بالآخر میں سے بوجھ ہی لیا۔ " ایس بہت عملیں 'کھوٹے کھوٹے سے نظر آئر سے ہیں ۔ بات میں سے بوجھ ہی لیا۔ " ایس بہت عملیں 'کھوٹے کھوٹے سے نظر آئر سے ہیں ۔ بات

"دمن کرٹ کد آپ ہنس گے .... یہ میری ایک کمزوری ہے۔ بے وقرفی مے" اور ڈواکٹر کے ہونٹول برایک بھیکی ' بے کیف مسکرا ہوٹ بھیل گئی ۔ دہ میری طرن دیکھے بغیر یوں بول رہے تھے جیسے اینے آپ سے مخاطب ہوں۔

" بینی مرتک کوئی کسرا تھانہ میں رکھنا ..... تمام تدبیردل کے باورود بعض الجھے ہیں ہوتا۔

یس جانبا ہول ان کی موت میں میراکوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ بھر بھی .... بھر بھی میں جانبا ہول ان کی موت میں میراکوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ بھر بھی .... بھر بھی میں جانبا ہول ان کی موت میں میراکوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ بھر بھی ۔... بھر بھی میں موتا ہے جیسے ان کی موت کا ذمہ دار میں ہول ایس خطا وار ہول کجرم ہول میں میراکوئی ہو کوئی کی دہ گئی ہو ایس خطا وار ہول کجرم ہول میں میراکوئی ہو کوئی کی دہ گئی ہو ایس کے اور یہ احداس جیسے میں موتے لیس کے ایس کے دالد سے بیات ہوگئے تھے ۔ فالج کا کیس تھا۔ انہوں کے میں انہیں انہیں اپنے والد سے بہت جبت تھی 'ان کا خیال تھا میں انہیں بہت جبت تھی 'ان کا خیال تھا میں انہیں بہتے والد سے بہت جبت تھی 'ان کا خیال تھا میں انہیں بہتے والد سے بہت جبت تھی 'ان کا خیال تھا میں انہیں بہالول گا ۔۔۔۔۔ گرمیں بچانہ سکا ،... ، " تھوڑی دیرجب رہ کرکھنے لگے میں انہیں بہالول گا ۔۔۔۔۔ گرمیں بجانہ سکا ،... ، " تھوڑی دیرجب رہ کرکھنے لگے دیمیں بہت میں میں سرچیا ہول جھے ڈاکٹر نہ نینا جا ہے تھی ان

اس کے بعد دیر کک ہم دونوں نھاموش رہدے ۔ بیں سورج رہاتھا ڈاکٹری سنخصیت کتنی عجیب اوردلجسب سے ۔ رات زیادہ ہمرگئ تو ہم سرنے کی تیادی کرنے لگے ۔ بی اوبد برکم ب

بستر بچهاکر لیدط گیا۔ سفر سی میں بہت کم سوما ہوں۔ بڑی کرٹش کے بعد نیند آئی مگر جاد ہی آنکہ کھل گئی ۔ ہاتھ برنگی ہوئی گھڑی ہیں وقعت دیکھا توٹر مدائی بجے تھے۔ صبح ہونے میں بہت دیرتھی۔ کروٹ بدل کر عفر سونا چاہا۔ برابر میں ڈاکٹر کی برتھ پر نظر پٹری۔ بستر بچھا تھا۔ گرڈ اکٹر کا بتہ نہ تھا۔ جھک کر نیچے دیکھا تو ڈاکٹر کھڑکی کھولے تاریک اسمان میں رینگتے ہوئے تارد ل کو گھور رہے تھے۔

" كيا نيندنهي أنى واكشر ؟" من في ومين سے بوجها .

«نهي*ي» مختصر سا* جواب تخفا .

"كوت شق توكى بوتى" مين في كها ـ

"كوت ش بيكار بي ..... باقه مين درد بره كيابي."

" إته ين درد إ .... يكب سع بعد إلى ؟"

د آب تو مؤاکٹر ہیں۔ علاج نہیں کیا اس کا ؟ " یکی نے جرت سے بو حجدا۔ سکیا تھا۔ کئی بار۔ نور کھی کیا اور دومسرے مام رین سے کھی کرایا۔.... مگرسب بمکار۔"

"کہاب ہوتا ہے یہ درد ؟" میسری حیریت بر مقتی جاری تھی ۔

ر پہال کہنی کے بوٹر میں" دایاں ہاتھ اوبر اٹھاتے بوٹے انہوں نے بتایا۔ دراصل ہے ایک بورطے کا متیحیہ سے بوبجین میں آئی تھی . . . . . ، ، میں اس وقت کھرکی کے ہاس میما اس بوٹ کے واقعہ کو یا دکر رہاتھا۔ نینلاند آرہی ہو تو پنیج آجا لیے . . . . .

جى جا در ماسى اينى بعدوتونى كى داستاك، ب كوعشى سنادول .....!

 میں ان کی شرار توں میں شرکیک نر ہو تا تھا ۔ کسی کومو کھ پنجا ما یا ستانا مجھ میں کبھی بردامتیت يز بهوا . . . . . . ايك دن ببت زور كاطوفاك آيا ، خومب بارتش بهوئى - بمار ساكول کے سامنے سٹرک کے کارے ایک بڑا نیم کا درخت تھا ۔ ایک نیفیا سا چرشیا کا بجراس یرسے نیچ گرکر بری طرح پینے رہا تھا۔ بہت سے نیچے اسی کو کھیرے کھٹر سے تھے۔ سمّا ستاكر خوش مورسه تقفي - مجهس نه ديكهاكيا - بيخ كوليكر درخت يرير مدكيا كم والبس گھونسلے میں رکھ دول گا۔ گرگھونسلہ بہت ادبر تھا۔ یس طرکیا کہیں گرنہ ٹروں سنجے مرے ساتھی مجعہ پرمنس رہیے تھے ' میرا مٰلاق ا رُار سے تھے ۔ ' اور گھولنے میں بیچے کے ما باپ مجھے ہے ج بیسنے کربلارسیے تھے۔ ٹرسے تامل کے بعد میں نے گھونسے تک جانے کا فیصلہ کرلیا! مگر کھو ہی دورگا تفاكه ببر عيس كي ..... اسك بعد حب بوش آيا تويين اينے كھريين بستريريل اتف. ادراس كبنى برئى بيردى بوئى تفى - يو تحفي بريته حياك جرايا كا بيه ميرك تق كردركيا تها ... . . . . مجھے یا دہے اس کی موت کے غم میں اپنا در دعبی عبول گیا تھا . . . . . اِ" ریل کسی میں بر سے گذر دیمی تھی اور اس کے بہیوں کی گرا گرا بدف اور زیادہ خونناک مو کئی تھی ۔ کچھ دیر حیب رہ کر اپنے اچھ کو است آ ہے۔ استسہلاتے ہوئے ڈاکٹرنے کہنا مترزع کیا۔ " ٹیری مجد سمی مگراب مجھی مجھی کیا یک در دشتردع ہموجا تا سے ..... مانے كها ل سے الحوكر ده سارا واقعه كھر ذہن ميں كھو منے لكتا سے ۔ ميں ديكھتا ہول جيسے ميں اس: رخت کے پنچے لیے بہوش میرا ہوں ۔ اور . . . . . . اور میرے یاس ہی اس نیفے سے چریا کے بیجے کی لائش بڑی ہے . . . . ! مذاکٹر کے چہرے پر ایک طوی سکرا ہٹ کھیل گئ (دکیسی بچل کاسی بات ہے ۔ سے نا؟" " سبعے توسیمی ..... گراکسیانے ڈاکٹرین کروا قعی غلطی کی ۔" مجھے بہنسی نہاکی. واكثر احسان سے يہ ميري دوسري طاقات تھي۔ اوراس طاقات کے بعد مجھے لول لگا عیسے شہر کا مشہور الدرسے محفل ایک بچہ ہے ....، ایک معصوم عداس اورجذباتی سجیه !

'' میری بیٹی ہے۔ میرے بڑھایے اور د کھوں کاسبہارا اسے سرکے درد کے

سخت دُورے بڑتے ہیں ۔ لیے بوش ہو ہو قاتی ہے! اواکٹر صاحب اس کواس مصیت سے نجات دلائیے .... ، بیں مرتے دم یک آپ کے لیے دعامین مانگتی رموں گی۔ اس کے سوا اورکیا کرسکتی ہول! ہے کی آننی تعریقیہ سن کر اسسے لائی ہول . . . . . . . فدا کے لیے اُسبے ایجھاکر دیمنے نیسٹ ادراس کا گلا جراگیا ۔ آنھوں سے ٹمپ ٹمپ آنسوگنے لیگے۔ اسے دونے سے منع کرکے ڈاکٹرنے لڑکی کو دیکھا۔ " اس کی ٹ دی ہوجیکی ہے ؟" میراکٹرنے پوجیعا ۔ ود نہیں مواکٹرصاحب - منگنی ہوئی تھی ۔ . . . . . . . . گراب لڑ کا کہتا ہے جب مک امھی نہ ہرجائے شادی نہیں کروں گا'۔ برمھیلنے ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ " المجھی یات سے ۔ کل صبح کلینک ہے آنا ۔ علاج شردع کردوں گا'' احسان نے كها\_ اورمم لوك بابر حياكة - بات الى لى موكى -ام کے کوئی ایک میلینے بعد ڈاکٹراحسان ایک دن میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے برسے برین ان مغموم سے ،،،،، اِ میں نے دجہ پر تھی آرکینے لگے۔ "اس برهم الركا الركى والاكيس ياديم ؟ ..... بعبس كو دردِسرك دوري يمُ اكرستم تمعي " " ہاں یا دیمے . . . . . " یسی نے کہا کیا ہوا آسے ؟" مد اس کی بیماری کا تھیاک مٹھیک علاج انجھی تک دنیا میں کسی کونہیں معلوم!.... المام میں کوشش کر رہا موں مختلف تدبیری کین نئے نئے بخریے کئے .... اس کے مسركا درد توجا مارم مكرايك نئى جيز بيدا موسى ..... اس كى بصارت كم بوتى جاري سے إ " ي كيسي مكن سع ! مين في سيرت سع بوجها -" يبي تومين بهي معلوم كرناميا بها بون . برا بیجیدہ کیس بن گیاہے۔ یں مے بعض سی دوائیں بھی استعمال کی تھیں شائد ان بی کے ا ترسے دماغ کی بعض رکیں نے کار ہوگئی ہیں ..... کھوسمجھ میں نہیں آ تا کیا کیا جا ؟ واکثر کے چہرے پرسخت کرب کے آثار مصلتے مارسیے تھے۔

مر دوسر سے داکٹروں سے مشودہ لیا ؟ میں نے یو مجھا۔

"کمی کی مجھ میں نہ اسکاکیا وجہ سے !" اور اس کے بعد سم دونوں خاموش ہوگئے۔ جلتے وقت انہوں نے بتایا کہ بڑمھیا اور اس کی لائی کو انہوں نے اپنے می گھر کے ایک علاہ کرے ملک میں ٹیس ٹیسرنے کو کہدیا سے جہا کہ وہ زیادہ باقا عدگی اور احتیا طسے علاج کر سکیں گئے۔
میں ٹیسرنے کو کہدیا سے جہا کہ وہ زیادہ باقا عدگی اور احتیا طسے علاج کر سکیں گئے۔
اس کے کوئی منہتہ بھر بجد میں دفتر میں بیٹھا کا م کر دہا تھا کہ فراکٹر کا نون آیا" فراً چلے انہ وُر مجھے تمہاری صرورت سے "

بحب میں ان کے مگر پنجا تو دہ کرے میں بے حینی سے إد صراً دھ مہل رہے تھے۔ مجھ ایک کرسی پر بیٹھ جانے کو کہا گرخود ٹہلتے دیعے ۔ تھوٹری دیر بجدایک اورکرسی کھسے میں کے میرے سامنے آ بیٹھے۔

" بیں باکل ہوجادُل گا .... ، مجھ سے یہ برداشت نہیں کیاجاتا ہیں۔ بناوُ .... بتا دُمیں کیا کروں ؟" وُاکٹر کی حالت قابلِ رہم تھی ، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمجھے دہ بیتوں کی طرح بھوٹ بیموٹ کرردنا شروع کر دیں گئے ۔ بھی لمجے دہ بیتوں کی طرح بھوٹ بیموٹ کرردنا شروع کر دیں گئے ۔ رد کیا ہوا .... کچھ بتا دُ توسہی ؟" میں نے یوسچھا۔

" یہ میری آخری کونشش متی ۔ آج تین دن بعد آس کی آنکھوں کی بلیاں کھولی گئیں۔ گر ..... دہ اب اندھی ہے۔ باکل اندھی اب اندھی ہے۔ باکل اندھی اب اندھی ہے۔ باکل اندھی اندھی اندھی اندھی اندھی اندھی اندھی کے اندھی اندھی کے اندھی اندھی کے اندھی کے اندھی کے اندھی کردیا ۔ میں نے .... اب کا میں میں میں میں میں میں میں کے کہا ۔ اوری کونشش کی متھی کے میں نے کہا ۔

"بھردہی بات!" دہ تھلاا تھے۔ ' فیم تسلی دینے کا خردت نہیں .....

میں نے کہا تھا نا یہ میری سب سے بٹری کمز دری ہے یہ اور دہ بچھرا تھ کہ ٹہلنے لگے ۔ ' جانتے ہو جاتے دقت اس کی ماں نے کیا کہا ؟ .... کہنے لگی اس سے قرابچھا ہو تا میری بیٹی مرجاتی مرجاتی اسے ۔ اب کہاں دربدر کھو کریں کھاتی بھرے گی! .... کون پو چھے گا اس اندھی کو ؟ "ا دردہ میر بے سامنے آکر کھو ہے ہوگئے۔ متم نے اس کو لؤکی کی دہ بے نور آ تکھیں نہیں و تھیں .... ادہ! معلوم ہو تا ہے جیسے اب

ده ساری زندگی میرا تعاقب کرتی رہیں گی . . . . .

دد تم بہت جدباتی ہو گئے ہو داکٹر ... ، درا سنجیدگی سے سوتیو ... ، " بین نے سمجھانا جا ہا گر وہ درمیان ہی میں بول پڑے ۔

" بین نے بہت کی کچر دینے نہیں بلایا ہے .... اوہ ۔ نہ معلوم ہیں کول استہ سما کہ میری مدوکرو .... نہیں تو .... اوہ ۔ نہ معلوم ہیں کیا کول گا!"

مدوکرو ... نہیں تو .... نہیں تو .... اوہ ۔ نہ معلوم ہیں کیا کول گا!"

"کسی پر رسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈوکٹر کہ اپنی ہے حالت بنالو " بین نے کہا ۔

"رحم ؟ ۔ بال ۔ مجھے کی ہوں ۔ میں اس کے لیے بنہیں ' اپنے لیے سوچ دہا ہوں ۔ فجھے کیسے سکون اپنے کے پریٹ ان ہموں ۔ میں اس کے لیے بنہیں ' اپنے لیے سوچ دہا ہوں ۔ فجھے کیسے سکون آ اپنے گا! کیسے معاف کرسکول کا اپنے آپ کو ؟ .... کیا بہت ہیں فجھ پر رہم نہیں ان ؟ اسے ان کی بجائے میں ڈوکٹر کو اپنے گھر ہے آیا۔ مختلف طریقوں سے ان کو بھی دیر تک بین انہیں گھر پر دالیس مصروف رکھنے کی کوشش کر تاریح ، ہم نے ساتھ کھانا کھایا ۔ پھر یا ہر گھو منے نکل گئے یہ مصروف رکھنے کی کوشش کر تاریح ، ہم نے ساتھ کھانا کھایا ۔ پھر یا ہر گھو منے نکل گئے یہ ہوا دو طوفان آ ہت آ ہت آ ہت تا ہا ہوگوں تا ہوگوں

لبع سفریر " بہنی مون " منا نے روانہ ہو چکے ہوں گے ..... ہمہیں تعجب تد صرور ہوگا گر میرے لیے اس کے سواء اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ث کدیں وہ لوکی ہوجب کا میری زندگی کو مدت سے استا رتھا! میں اسے اپنی ہن کھول سے دیکھنا کھادوگا۔ اسکوادوگا۔ اور کون جانے شا کداسی بہلنے زندگی میں جیکے چیکے ردمان اور کون جانے شا کداسی بہلنے زندگی میں جیکے چیکے ردمان اور انسان ہو اسے مال کو سب معلوم ہوجیکا ہے۔ اور انسان کی خرد کھنا ۔ افسوس کہ شادی میں تم شرکی نہ ہوسکے ۔ تم نے میری ہمدردی میں جو کچھ کیا ہے اسے میں کمبی بہران کا ۔ کھی عرصے کے لیے ندار ماف فلے ۔ تم نے میری ہمدری میں جو کچھ کیا ہے اسے میں کمبی

تمهارا سسال

## شام سے پہلے

فواکیا نے کے دوئر پر اخبار والے کی دکال سے ایک انگرین کا خبار خرید کر میں دہیں کوئے کھٹر سے بڑھ دہا تھا ۔ در اصل اخبار بڑھ صفے کا میں صرف بہا نہ کرر ہا تھا ، ور اصل اخبار بڑھ صفے کا میں صرف بہا نہ کرر ہا تھا ، ور نہ میری آنکھیں تر را منے بیلی سنیا کے بس اسٹیڈ پر جم تھیں ، جہاں کئی لڑکیاں کھڑی آب بس ہیں کسی بات بر زور زور سے بنس ری تھیں ۔ ان کی سا ٹریول کے مختلف ریکوں نے اس سلونی شام میں رنگینی چوڑک دی تھی ، اور کھیران کے لطیف کو بوٹرلیول کی چھنک بیلیے تہقیے ! میں ان کی طرف در کھنے پر بجور ہوگیا تھا ۔ دو تین کے سوا باتی سب معمولی شکل دصورت کی تھیں ۔ کوئی اور دن ہوتا تو میں شاید سے سرلاکی طبیعت میں شاید ان کے دیکھنے برا تما وقت صرف نہ کردیتا ۔ لیکن اور موگئی تھی میں ، اور رین کرٹ دی خواب تھی ۔ مگر سے نکل ہی نہستی تھی ۔ سٹیلواور لئی بمبئی جگی گئی تھیں ، اور رین کرٹ دی ہوگئی تھی ۔ مگر سے نکل ہی نہستی تھی ۔ سٹیلواور لئی بمبئی جگی گئی تھیں ، اور رین کرٹ دی ہوگئی تھی ۔ مگر سے نکل ہی نہست تھیلیا سے تھیلیا کے بہے کہ کا دی دو ہوا تھا ۔ لیکن ان بھی صرف با بی ہم بی جستھے اور دہ سافر سے با بی جستے خواب کا دی دو ہوا تھا ۔ لیکن انجی صرف با بی ہم بی جستھے اور دہ سافر سے با بی جستے عام دو دو ہوا تھا ۔ لیکن انجی صرف با بی ہم بی جستھے اور دہ سافر سے بی بی جستے ہو اور دہ سافر سے با بی جستے ہوگئی تھی ۔ کے بی کھی کی دی دو ہوا تھا ۔ لیکن انجی صرف با بی ہم بی جستے تھے اور دہ سافر سے با بی خوبی یا بی جستے ہی کھی ۔ کر سافر دو کھی ان کی دور کی ان کی دی ہوا تھا ۔ لیکن انجی صرف با بی ہم بی سے تھے اور دہ سافر سے بی بی خوبی کے بی کھی ۔ کر سافر سے تھیلی ان کو سافر سے بی کھی دور میں انگوں انگوں کی کو سے دو کی کو کی دور کی بی کی کے دور کی انگوں کو کھی ۔ سند کر کی دور کی دور کی کو کھی ۔ کر کی دور ک

" كا جر ..... بالوجى ..... نمكين كا بور.... " كا بو بيجينے دالا بي كان

ئے قریب سے جلایا ۔

" نهبي" ميس في تونك كرسواب ديا .

" صرف ایک روید میں سکوٹ" وہ اور آگے بڑھا۔ اس کے غلیظ میلے ہا تھوں یں کا ترد کا ڈستر دیکھ کرگھوں آنے لگی ۔

" مجھے نہیں چائیے ۔" میں نے کہا

" بڑے عمدہ ہیں بالوحی … . صرف ایک دنے میں … کے لیے ہے۔ "
دہ اس طرح کہنے لگا جیسے کا جو نہیں ہیچ رہا بکہ جھیک مانگ دہا ہو ۔ میں سُجب دہا۔
" کے لیجئے ۔ آج صبح سے ایک بھی نہیں بکا … . مال گھر پر بیار بڑی ہے اور
اس نے اور میں نے صبح سے کچو نہیں کھایا ہے اور بالوجی … . میرا باپ … . . . . . میرا باپ مندر
اور اس کی آنکھیں ڈیڈ باآ میں ۔ گا بھراگیا … . . میرا دل رحم کے بے پایاں سمندر
میں طور بتا جلاگیا ۔ اس کی طرف دیکھے بغیر جیب سے ایک رد بیبر نکال کر اس کی ہتی پر
دکھ د ما ۔

ا خبار موٹر کر بنیل ہیں دبا تے ہوئے ہیں یونی دقت کا طبنے دیکا ہی رسٹورنٹ کی طرف میا نے لگا۔ شام کی جبن ببلی ہا فی بر مدعبی تھی۔ بری شکل سے سٹرک عبور کر کے ہیں دو مری جا بجانے لگا۔ شام کی جبن ببلی ہا فی بر مدعبی تھی۔ بری شکل سے سٹرک عبور کر کے ہیں دو مری جا با مبائے لگا۔ سٹرک عبور کر تے ہوئے ایک دو منزلیس سے کسی نے جلتا ہوا سگریٹ میرے گال ہم بھینک والے کو بھینک والے کو ایک موٹی سی گالی دے کر میں نے گال دگر دالا۔ سٹرک یار کر کے ہیں ایک جگر ٹر گیا۔ اور سگرسٹ سے کہ بانی اور سگرسٹ سے کہ بانی اور سگرسٹ سے کہ بانی بی ہی ہوائے۔ مگر دہ نہ مانی۔

" ایک بیسید ..... النّه نام کا .... ایک بیسید" بیجه سے ایک بیماری آتیج بڑا . میں نے مطر کر نظر مزالی تو دہ بھر آگے آگیا ۔ بیمار کمزور کسا مخصستر برکس کا بوڑھا تھا۔ آگھوں میں بھوک ' فاتے اور بے کسی تھاک رہی تھی۔

" ایک تبییه ، . . . . صاحب ، . . . . . بس ایک تیبیه به

عب دہ آگے برھ گیا ترمیں سویجنے لگا۔ یہ نقیر اکس دتت بھی ایک بیسہ واقعی ایک بیسہ واقعی ایک بیسہ مانگتے ہیں بیسہ واقعی ایک بیسہ تھا اور آج مجھی وہ ایک بیسہ مانگتے ہیں بیب کہ ایک بیسہ آپنی ساری قیمت کھوکر غائب ہو پکا سے ا

" آداب عرض سے " میں چونک بٹراکوئی صاحب بڑے ادب ادر خلوص سے میری طرف بڑھ رہے تھے ۔

اداب نرض سے " بین نے کہا اور ہارے ہاتھ ایک طولی مصلفے میں معرون ہوگئے۔ ان خرا مہول نے میرے پرٹ ان جہرے کو دیکھ کر ماتھ تھوڑتے ہوئے کہا۔ " معان كُعِجُ . . . . السانے فجھے بہجیا نا نہیں شا مُد ! " " جی ..... واقعی بات کچرالیسی ہی ہے ..... " مجھے سخت ندامت محمول بوری تقلی . وه زیرل مسکرانے لگے یہ "كوكي بات نهيين ..... در صل مين كسي زملن مين آب كان م فحله تقاء بي آپ د ہاں .... اعظم بورہ میں رہتے تھے ۔۔۔، میرا مکان آپ کے مکان سے دکس میں قدم برمي تھا.... اورميرے والد....." " ارے اپ بیں! . . . . . . میچ میں تو بھول ہی گیا تھا " میں نے اخلا کا گہر تو دیا لیکن دال مجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا تھا کران صاحب کو پہلے کہیں دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ " ابم صروف ترنهی میں ؟ ... ، دویار منط تو دے ہی سکیں گے" ابنوں نے ایس ئے تکلفی سے کہاکہ اگر دوجاد مگفتے بھی انگتے توٹ نگر صینے ہی پڑتے۔ " ہی برے سنوق سے " "بات يم بے كر ... . . . بيني آب ذرا إد صرتشريف لے آئيں تو آپ سے كُوكوں ... .... كَكْبِر النِّيخ نهين .... و في فاص بات نهين .... يُكِن بِهِال كَلِيْر بهت هـ " ادر وہ میرا با تھ کیر کر برابر ہی مالاکی دکان کے سامنے دالے موڑیر ہے گئے۔ " آب وہ رکٹ دیکھ رہے ہیں"۔ اور قریب ہی کھڑے ہوئے ایک سائیکل رکٹ کی طرن اشا رہ کر دیا۔ رکشا بربردہ بٹرا ہوا تھا۔اس لئے سوائے رکش کے بیردن کے میں کھادر تہیں دیکھوسہ کا۔ "جى ..... دىكھە رىل مون " مىن نے جواب ديا ي " كهنا يه سے كراكس ميں .... ايك خاتون ميں " " بحى ؟ .... " من كجه طُعِراني لكا تها - معلوم نهين كيول آتى لركول سے الآمات كرميك كے بعد اليے موقول بر ميں كھرا ما آ بول . " ان کی انجھی شادی نہیں ہوئی …. وہ کافی خولبورت بھی ہیں …. میری دورکی عزیز ہیں …. میری دورک عزیز ہیں …. اس لئے اس مقیبت کے وقت ان کی مدد کرنا میرا فرض ہے"
" مصیبت ؟"
" جی …. گذشتہ ہنگا موں میں ان کا سب کچولٹ گیا۔ ان کے والد کہیں گرداور تھے' بے چارے قسل کر دینے گئے۔ سب سامان اوٹ لیا گیا۔ بھائی کی فرکری جملی گئی …… مفلسی سعے ننگ آ جکی ہیں … ۔ کیسی نا زوں میں پلی تھیں … ۔ در آج یہ سب اہ !"
مناسی سعے ننگ آ جکی ہیں … کیسی نا زوں میں پلی تھیں … در آج یہ سب اہ !"

" مگر آپ بہال کب تک کھڑے رہیں گے ۔ دہیں تشریف لے جلیے نا! ...... آپ سے بیسی ہو مدد فرما دیجئے ..... اور سینما قد آپ جلتے ہی ہوں گے ۔ یا چھر کوئی ہوں گ رسٹوراں .... اور لیفین ملنے آپ ان سے مل کربست خوش ہوں گے۔"

" لیکن جناب ..... بات ہے ہے۔ .... اُمینی مجھے اس دقت ایک دوست سخت انتظار ہے ۔۔۔۔۔ ورنہ میں " ورنہ میں " اس میں کیا مضا کقہ ہے اس کے دوست بھی سا تور ہوں گے توکیا مرج ہے ۔ " اس میں کیا مضا کقہ ہے اس کے دوست بھی سا تور ہوں گے توکیا مرج ہے ۔

میرامطلب ہے ....."

" ارے .... رسکتم کہاں ؟" ادرکسی نے پوری توت سے میری بیٹھ برایک در بتی ہو ایک اللہ میں اپنے خیالات سے بونک بڑرا بلٹ کر دیکھا ترکیوں کا دوست ملیم تھا ....

اور کھر دہیں سٹرک پر' بھیڑ کے درمیان کئی راہ حلیتوں کو ادھرادھررک عبانے پر مجبور کرتے ہوئے ہم دونوں بغل گیر ہوگئے اورجب علیٰدہ ہوتے توایک انگریزمیم صاحبہ کچھ طرطراتی ہوئی پاسس سے " كمو بار .... كس حال بي بو .... كنن دن بعد طير ؟" عليم في كما . و محدیک ہوں ..... اورتم ؟ تم اتنے دن کہاں رہے ؟ کیا کر رہے ہو؟" ين اكب مي سائس مين سب كور يوحقها جلاكيا \_ " میں دراس جلاگیا تھا۔ وہاں کورکارد بارشروع کیا تھا۔ نگر اب پہلا بینک میں اوکر موگیا ہوں ..... اور میہاں کب مک کھرے رہیں گے .... او اس مول میں مبخور باتیں کریں گئے .... مصردن تونہیں ہونا ؟" " نہیں .... نہیں کوئا ایسی مصرونیت نہیں ہے .... " ہم سامنے والے ایک برس مي داخل بموكم و با ته برنگى بوئى كهرى مين دقت دىكھا - سوايا نى نى سى تى يىدددانك بعد مجع تقيلها سے ملنے بس اسٹیڈ برما نا تھا۔ ہیں سوچنے لگا اس ملیم سے کیسے تھٹ کا رہ ہوگا اتنے دن مب رتوطا تفا وه ا یا دیے .... بہم اسکول سے بھاگ بھاگ کر اسی ہوٹل میں جائے مینے ایا کرتے تھے۔ ایک خالی میز بر منتقبے ہو سے حلیم بولا ، ہم دونوں منس فرے یجین کی معصوب منبی۔ "رسک ..... تم نے شادی کرلی یانہیں ؟" وہ ایکدم میز بر ہوسک کر پو تھنے لگا۔ "نهي ..... انجهي تک تونيس کي" " ادروه تمهارى للى كيا بوئى .... كيا الجعى ك .... ؟ " اور دانت نكالح دہ مری طرح سننے لگا ۔ مجھے ذراسی دیر کے لیے اس برغصہ اکیا ۔ الی بہت دن ہونے میری دری میرور سیصا مربعتی حلی کئی تھی اور سنا تھا وہاں کسی اسٹکلوا ٹرین لٹر کے پر سری طرح فدا ہور ہی تھی۔ میں حلیم کو تبانے لگا۔ ' للی کی ٹ دی زبردستی اس کے سچا زاد بھائی سے کر دی گئی \_ " ارسے یے یچے ۔۔۔۔۔ بے جاری ۔۔۔۔ مگر دہ مان کیسے تی ؟ "

" یں نے ہی اسے مجھایا تھا .... والدین کی نخا افت مصیک نہیں ہوتی ۔ اور میں سنجدگی اور نزر کی کے سارے آ تاریج سے برحمع کرنے کی کوشش کر نے لگا - ہم فرانسی دیر جب رسے ۔ ویٹر کو دو کو لڈ ڈورنک لانے کے لیے کہ دیا ۔

" اورتم حلیم ؟ .... تم بھی ابھی اکیلے ہی ہجہ ؟" جیب سے سگریٹ ادردیا سلائی کی ڈ بیہ نکال کرمیز پر رکھتے ہوئے ہی ہوجھا اور سجواب میں حلیم نے ایک لمباسانس فضا میں مجھوڑ دیا ۔

یں مجھوڑ دیا ۔ '' ابھی کک تواکیلا ہول''۔ اس نے کہا ۔اس کے بونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکرا ہوٹ بھیلتی جلی گئی ۔

" تو اکبی کورٹ سنب مور ہاہے" میں مسکرا نے لگا . لیکن جواب میں دہ کچونہیں بولا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کدان کی گرائیوں میں صزدرکسی کی محبت کردش لے بکی تھی ۔ آ ہہت سے اسنے بوٹوں میں ہویب سے ایک نوربعورت ساسکر ہے کیس شکالا ۔ اورا سے کھولکر ایک سگر میں اپنے بہوٹوں میں دبالا ۔ جھے سخت تعجب ہواکیونکہ میں نے اس سے بہلے اسٹے میمی سگرمیٹ پیتے ہوئے نہیں دبکھا تھا۔ دبالا ۔ جھے سخت تعجب ہواکیونکہ میں نے اس سے بہلے اسٹے میمی سگرمیٹ پیتے ہوئے نہیں دبکھا تھا۔ "کا مطلب ؟"

" او ..... تویہ بات ہے! " میں سکرانے لگا " گروہ کون ہے کچھ بناؤ گئیں ؟ "
دہ ایک کرسجین افری ہے ۔ ایک دن کسی کام سے بنیک آئی تقی ۔ وہی سے بادی ددتی شروع ہوگئی " اور میں سوجنے لگا ۔ ایک سگریٹے کیس دے کراب تک نہ جانے کتنے دریے اس نے اس نے اس بیوقون ملیم سے اپنی کھ لئے ہول گے! بیسب اسی طرح کی ہوتی ہی اور بھر میں مقیلما کے کے متعلق سرجنے لگا .... دویک دن میں ہی وہ مجھ سے اس تدر کے متعلق سرجنے لگا .... دویک دن میں ہی وہ مجھ سے اس تدر بیات کلف ہوگئی تقی ۔ میری جیب میں بھرے ہوئے وش اسے نظر آ بیکے تھے ۔ گرت میں تولیم کی فقیلمالیسی زہو ۔ شائدرہ حلیم سے بی مجت کرتی ہوا اور کسے معلوم ایک دن ان کی زندگیاں توخیوں سے جھر جائیں ۔ میں نے مسرا کا ایک فراسا گھونٹ لیا ۔ حلیم اپنے تصورات میں گم تھا ۔

و و مبهت میده معصوم سی او کی سے رسک ۔ کسی اکول میں کجیں کو بڑھاتی ہا اور رسک دہ مجھے بہت بیندکرتی ہے۔ میں اس سے بجبت کرنے گئا ہوں .... بیناہ فجبت دہ روزت م کو مجھے بہت بیندکرتی ہے۔ میں اس سے بحبت کرنے گئا ہوں .... کو کرنارئے سینا دوزت م کو مجھے سے کہیں نہ کہیں ملتی ۔ کسی رئیٹے موران میں کسی باغ میں 'جھیل کے کنارئے سینا میں .... اورہ میں اس کے تو بھورت کے بھو رہ بالوں میں کلا یہ بھول لگا دیتا ۔ اوروہ میں باختے ہوئے بالوں میں کلا یہ بھول لگا دیتا ۔ اوروہ میں باختے ہوئے بالوں میں کلا یہ بھتے دک سا با بااور پر بابنا گال دکھ دیتی ۔ اور دہ مس میری روح میں سرایت کر جاتا ۔ وقت بہتے بہتے رک سا با بااور پر دہ شرا باتی .... ۔ اس کے کافول میں بڑے ہوئے تو معلوم ہوتا ہے بعیدے خام کے اندہ میرے میں دل ورسک اس کے سا نولے سلونے گالوں کو دکھو تو معلوم ہوتا ہے بعیدے خام کے اندہ میرے میں دل اس سینکر وں بچو ٹریاں آب میں میں تکول میں اندھیری داتوں کا کا جل انترا کیا ہے۔ دہ بہت ہے ہوگیلے ... میں اب جا دہا ہول گی ۔ اور اب وقت ہوگیلے ... بگیلی مرتبہ اس نے دعدہ کیا تھا آج میرے ساتھ سینما جیلے گی ۔ اور اب وقت ہوگیلے ... بگیلی مرتبہ اس نے دعدہ کیا تھا آج میرے ساتھ سینما جیلے گی ۔ اور اب وقت ہوگیلے ... بیل کر میز پر دکھ دشنے اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا ۔ ... بس نے جیب سے بل کے بید نکال کرمیز پر دکھ دشنے اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا ۔ ... بس نے جیب سے بل کے بید نکال کرمیز پر دکھ دشنے اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا ۔

بس اسٹینڈ اجھی کچھ دور ہی تھا کہ دہ مجھے نظر آگئی ، نیکن اس کے ساتھ حلیم تھا۔ میسرے قدم دہیں رک گئے ۔ کچم دیر میری کچھ کھی میں بنہیں آیا ۔ وہ دو دوں باتوں ہیں مھرد تھے ۔ حلیم کے جہرے براب بھی وہی مصوم محبت کے جذبات چک رہے تھے۔ البتہ تھیلا کچھ گھبرائی مہدئی نظراتی تھی ۔ وہ ادھرا دھرد کھھ رہی تھی جیسے کسی کی تلائش ہو۔ ادراب ہیں سب

کچو جان گیا تھا ۔ ٹ ید مجھ سے وعدہ کرتے دقت اسے یا دنہیں ، ہا تھا کہ وہ کیم سے نبی اسی دن کا دعدہ کر حکی ہے ..... میں بھیر میں کی طرف کو بھوپ گیا۔ میں وہال ملیم کے سامنے نہیں جانا میا شا تھا۔ یے حارہ صلیم - اسے یہ نہیں معلوم کراس کی تھیلما اس ج کی شام میرے ساتھ گذارنے والی تھی ..... اورانس کی ساز فی سلونی تقیلها کل کی شام کسی او کے ساتھ ہوگی -اس کی آنکھوں کی را ت کا کاجل یربول کسی اور کے لئے ہوگا۔ اور ... ، ادر جبکسی دن وہ سب سمان جا کے کا تواس کے خوابوں کا آج تحل فوٹ عبوٹ کر گرجا کے گا۔ ٹ کد عِفر کبھی دہ کسی سے محبت نرکے گا۔ ا درسب ایک بس آگر و ہال کھٹرے ہوئے تمام مسافروں کو سمیٹ لے گئی توہی بھبی اپنی جگہ سے بالمركل أيا البس استينشخالي تعالى وه دونول عبي حاجيك تف . مجه ايك تسم كى راحت ايك اطمینان سامحسوس موا اورب تھ می ایک ملنی ایک کروااحساس میرے دل ود ماغ بر حمیا گیا۔ میں مکا ذک اور وکا نول کے برے تاریکی میں کم موتے ہوئے اسمان کو دیکھتا آ گے بڑھ گیا۔ مر کا بو .... نمکین کا بوصاحب .... " کوئی میرے کا ن کے پاس حِلّا یا۔ " صرف ایک رئیے ہیں ..... صاحب لبس ایک رئیے ہیں" 'منہیں " ادر میں آگے بڑھ گیا میرے خیالات میراستوراس وقت کہیں اور تھا۔ "صاحب ..... صبح سے ایک بیکط بھی نہیں بکا ہے ..... اور گھر برمیری مال بیاریری سے .... وادرصاحب میں نے اورمیری مال نے سے کھ مخی نہیں كهايا ہے .... اور ميراباب" \_\_\_\_ اور ده سي بوركيا - اس كا كلا بھر آيا ..... ، اس کی انگھیں انسووں کے بوتھ سے تبھک میں۔ ا دراب میں رک کر اسے گھور رہا تھا ۔ میرے کچھ کینے سے پہلے ہی وہ کچھے دیکھوکر ئيب حياب وہال سے جيل ديا۔